



مرتب: مولانا مصد الياس قاسى

المنافقية عن المنافقية الم

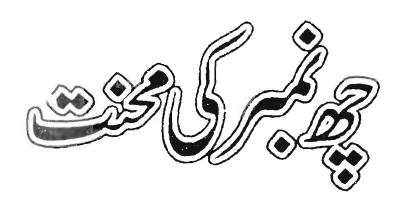

حضرت مولانا محرسعد كاندهلوي

مرتب رقيج مولا ناعبدالغفار،مولا نامجمرالياس قاسمي ٥ ايمان ٥ نماز

٥ علم وذكر ٥ اكرام ملم

٥ اخلاص نيت ٥ وعوت و بي



مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

## حقوق اشاعت محفوظ ہیں

# جيونمبر كي محنت

داعی الی الله : مولانا سعد کا ندهلوی

مرتبدوهي مولانا محمدالياس قاسمي مولانا عبدالغفار

طابع : وكيل احمد

مطبع عمنج شكر يرنثرز

قيمت

## فعرست مضامين

| صفحه |                                | مضمون                                      |
|------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 7    | حضرت مولا نامحمة عمر بالن بوري | ا۔ ایک اہم اصول                            |
| 10   | (مولا ناسعد كاندهلوي)          | ۲۔ چینبرکیایں                              |
| 19   |                                | ש_ ואוט                                    |
| 29   |                                | ٣_ نماز                                    |
| 35   |                                | ۵_ علم                                     |
| 40   |                                | ال ال الله الله الله الله الله الله الل    |
| 41   |                                | ۷_ اکرام سلم                               |
| 44   |                                | ۸۔ اخلاص نیت                               |
| 46   |                                | ٩_ دعوت وتبليغ                             |
| 88   |                                | ا۔ گشت کے اصول مقصد اور محنت               |
| 94   |                                | اا۔ تعلیم کےاصول مقعمداور محنت             |
| 96   |                                | ١٢ الله كرائة من جانے والوں                |
|      |                                | کویدایت :                                  |
| 103  |                                | ۱۳۔ تفویٰ کے کہتے ہیں<br>۱۳۔ کا نتاتی نقشے |
| 110  | •                              | ١٣ كائناتي نقية                            |

مولا نا يوسف صاحبٌ

یوں فرماتے تھے کہ جس بات کرنے والے کے سامنے چھ نمبر کی حقیقت میں ہو گی صرف چھ نمبر کاعلم ہوگا، تو اس علم کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح کی نبیت ہوجائے گی، اپنی اصلاح کی نبیت نہ رہے گی، جس کی وجہ سے خوداس کی اپنی وعوت سے اس کا یقین نہ ہے گا اور دوسروں پراس کی وعوت کا اثر بھی نہ ہوگا۔

## اینات

محتر معزیز وابید کتاب 'جھ نمبری محنت' جواللہ پاک کے فضل وکرم ہے آپ کے ہاتھوں میں ہے' اس سے پہلے کہ آپ اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں میں آپ سے چند با تیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

ا۔ جتنی بھی ہاتیں کتاب میں درج ہیں وہ ساری ہاتیں آپ حضرات خود اپنے کا نوں سے حضرت مولا ناسعد صاحب کی زبانی س سکتے ہیں ہس اس کے لیے آپ کو ینچ کسی کئی پانچ جگہوں کے بیانات کی آڈیو کیسٹیں اپنے ٹیپ ریکارڈ پر لگانا پڑیں گی وہ کیسٹیں اس نام کی ہیں۔

ا\_ مینابازارویلی\_ ۱۰۰۱ کے۔

۲\_ رائے وعر ۱۰۰۰ ۲۰۰۰

۳۔ ڈیوزبری انگلینڈ ۲۰۰۰

٣- امروبهاتريرديش ٢٠٠٠-٣-٢٢

۵\_ اكولامهاداشر ۱۹۹۸-۱۱-۲۸

میر کیسٹیں'' بہتی نظام الدین میں دکان نمبر ۲۳۱' اسلا مک کیسٹ سینٹر'نی دہلی۔۱۳ سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ ہاں کی الفاظ کا عام فہم ترجمہ البتہ ضرور کیا گیا ہے۔

۲ اس کتاب کے چھپوانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح حضرت مولانا سعد صاحب نے ان نمبرول پر محنت کرنے کو بتایا ہے'ای طرح یہ محنت سارے عالم میں زندہ ہوجائے' یہ کتا ب صرف جان لینے اور بیان کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے۔

س۔ دعوت کا کام کرنے والا ہرسائٹی اپنے پاس مولانا بوسف صاحب کی ۱۹۲۵ء میں وفات کے بعد 'الفرقان برلیں لکھنو' کا چھپا ہوا حضرت جی نمبریعنی '' تذکرہ مولانا بوسف صاحب' نامی کتاب ضرور رکے اس کی مولانا سعدصاحب نے ہوایت کی ہے' اس سے حضرت مولانا بوسف صاحب کے چھ منبرول کا مطالعہ کریں۔

سم آخزی یا سے ہے کہ اس وقت اللہ تعالی نے جے کام کے اعتبار سے بورے عالم کی فرمدواری سونی ہوئی ہے وہ ہم سب سے کیا کہدر ہے ہیں اور کیا جاہ درہے ہیں اور کیا جاہ ہے کہ ہم سب بس وہی کریں۔ ان کی بات کا مان لیما ہی سب کے لیے خیر کی بات ہے اس بات کو بھونے کے لیے اس کے سفر میں حضر سے مولا تا محر عمر ' پالن بوری' رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ایک ' اہم اصول' درج ہے' سے ذہن میں رکھیں۔

فقط وألسلام محمد البياس'' قاسى'' تاریخ ۲۰۰۲–۲-۲۱

## ايكاهماصول

ایک بیان می حضرت مولانا محم عمربالن پوری صاحب نے بنگلے والی مسجد 'کی ایک کارگذاری سناتے ہوئے فرمایا 'کہ بیرون ملک کے پچھ ذمہ دار ساتھی ایک بار حضرت جی رحمۃ الله علیہ (مولانا انعام الحق حسن صاحب ) سے ایک بات پوچھنے کے لیے یہاں دیلی آئے۔

حعرت بی کی طبیعت تھیک نہیں تھی اس لیے دہ آ رام کررہے تھے تو ہم نے ان ذمہ داروں سے ملاقات کی ان ذمہ داروں میں سے ایک نے ہم سے کہا کہ ہمائی ہارے ملک میں جو جماعتیں آتی ہیں تو کوئی جماعت کہتی ہے کہ کام یوں کرواورکوئی جماعت کہتی ہے کہیں ایے کرو

توہم سامے لوگ پریشان ہیں کہ کس کی بات ما نیں اور کس کی بات نہ ما نیں اور کام کیے کریں ہرایک بذات نرو بروں کا حوالہ ہے۔

کوئی کہتا ہے! کہ میں نے خود بڑے معنرت کی (مولانا الیاس صاحب ) سے موں سنا ہے۔

کوئی کہتا ہے! کہ میں نے بڑے حضرت بی سے یوں سنا' کوئی کہتا ہے! کہ میں نے مولا تا یوسف صاحب کو یہ کہتے سنا۔ کوئی کہتا ہے! کہ مولا تا یوسف صاحب نے جس سے کہا' میں نے اس سے سنا' اب جم سارے پریشان ہیں کہ کیا کہیں اور کس طرح کام کریں' کیوں کہ ہرا یک

اب، مسارے پریتان ہیں کہ لیا بیل اور س طرح کام کریں کیوں کہ ہرایک بروں کا حوالہ دیتا ہے۔ ہم لوگ تو حضرت جی سے صرف یہی مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ حضرت ہم لوگوں کو بتا کیں کہ ایسے موقع پر ہم لوگ کیا کریں؟

کیونکہ سارے لوگ الگ الگ بات بتلاتے ہیں۔

تو میں نے ان سے کہا! کہ بھائی دیکھو ہاری سمجھ میں تو یوں آ رہا ہے کہ بروں نے جوہات کی اس کا مطلب وہ ہوگا' جواس وقت کا امیر بتائے'

اس وفت کاامیر جوبتائے وہ اس بات کا مطلب ہمیں سمجھنا جا میئے۔

سنا آپ سب نے بھی (مجمع سے مخاطب ہوکر) کہ امیر الوقت جو ہتائے اس پر سب کو جمنا جاہئے'

اس پر مثال ہم نے انہیں ابو بکر صدیق والی دی۔

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بردہ فرمانے پر جاروں طرف سے ہنگاہے کھڑے ہو گئے اب سب کی رائے رہے کہ حضرت اسامہ کالفکر ملک شام بھیجنے کے بجائے مدینہ منورہ میں تفہرایا جائے کے ونکہ جاروں طرف سے حملہ کی خبر ہے۔

تواس پرابو بکڑنے سارے صحابہ کے ذہن کے اندریہ بات ڈالی کہ بیتین ہزار کی جماعت کیا کرے گی جب اللہ کی مدد ہی رک جائے۔

الله کی مدد تب آئے گی' جب حضور صلی الله علیه وسلم کی بات پوری ہو که''اسامه کے لئیکر کوروانه کروی''

ہاں آپ نے کہاتھا۔

"انفرو جیش اسامة" اسامه کاشکرکوردانه کرونو به جمله حضور صلی الله علیه وسلم کی زبان سے سب صحابہ نے بھی سنا اور ابو بکر صدیق نے سنالیکن اور صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا۔

ادر محابہ نے صرف اتنا سمجھا کہ اسامہ کے لشکر کوروانہ کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے اور امیر الوقت ابو بکر نے حضرت اسامہ کے لشکر کے علاوہ پورے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو نگلنے کے لیے کہ دیا کہ سب مدینہ خالی کرو

حضرت بی بیدار ہوئے ان سب کو لے کرہم حضرت بی کے پاس حاضر ہوئے
اور جو بات ہم نے ان لوگوں سے کئی تھی وہ بات ہم نے حضرت بی کے سامنے رکھ دی کے
کہ بیلوگ کہدر ہے ہیں کہ اگر لوگ الگ الگ بات بتا ئیں تو ہم کیا کریں؟
تو ہم نے ان سے بید کہا کہ جو بات امیر الوقت کے یا بتائے وہ ان کو کرنا چاہیے۔
تو حضرت بی نے فر مایا!

كه بال بيمناسب ہــ

اس کے بعد پھروہ لوگ اپنے ملک واپس چلے گئے ۔

تو میرے محترم دوستو بزرگورائے الگ الگ ہونا ' کوئی حرج کی بات نہیں ہے رائے الگ الگ ہوسکتی ہے '

محرامیرالوقت جوبات کے بس ای بات کو مان لینے میں ہی خیر ہے ۔ محمد عمر بالن پوریؒ کے بیان کا ایک حصہ (اس بیان کی آڈیو کیسٹ محفوظ ہے)

محمدالياس قاسمي

# چھ تمبر

یہ چھنمبر حضرت مولانا یوسف صاحب کے ہیں جنہیں حضرت مولانا سعد صاحب نے پڑھ کرسنایا میرے دوستو 'عزیز و'بزرگو!عرض میرکنا ہے کہ اس دعوت وتبلغ سے کیا چاہا جارہا ہے؟ یہ جمارااور آ ب کا آج ندا کرہ ہے۔ ہم اس ندا کرے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب انتہائی غوراور توجہ ہے کام کو بجھنا ہے۔

میرے دوستو! محنت ہرایک آ دمی کررہا ہے گرایک محنت میں کامیاب نہیں ہے محنت میں وہ آ دمی کامیاب ہے جس کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے میل کھائے۔اس کے یہ بات لازم ہے کہاس دعوت کی محنت میں مزاج نبوت ہوئیہ بات ضروری ہے کہ دعوت کے ساتھ مزاج نبوت ہو۔اس میں کوئی شک نبیس کہ اللہ کے فضل ۔ سے کام ہور ہا ہے لیکن کی اس بات کی ہے کہ کارنبوت ابھی مزائج نبوت سے خالی ہے۔ مزاج نبوت اس کام میں بیہ ہے کہ جنتا کام کرنے کو کھا جائے اتناعی کیا جائے اورجس طرح كرنے كو بتلايا جائے اى طرح كيا جائے اسے كہتے ہيں مزاح نبوت -اگر کام خواہش یر یا اینے مزاج بر لے جائیں تو غیبی تصر تیں ہیں آئیں گی کیونکہ ان غیبی نصرتوں کا تعلق مزاج نبوت سے ہے۔ ای کے بقدر اللہ کی تائیداور نیبی نفر تیں ساتھ ہوں گی۔ دوستو! کام ہوگا اللہ کی تا ئیداور عیبی نفرتوں سے کام بیان اورتقریرے نہیں ہوگا۔اس لیے میہ بات ضروری ہے کہ کام مزاج نبوت کے ساتھ کریں۔

اصل میں اس ساری بحنت کا خلاصہ ہے کہ اپنے اندران چھ نمبروں کی حقیقوں کو دعوت کے داستے سے اتار نا ہے۔ ان چھ نمبروں میں ہر نمبر کے ساتھ تین تین محنتیں ہیں۔ ہر نیا' ہر پرانا' ان محنتوں کے کیے بغیر' ان قمبروں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا۔ انہیں محنتوں کو جس انہیں محنتوں کو جس انہیں محنتوں کو جس طرح کرنے کے لیے یہ ہمارا اور آپ کا غدا کرہ ہے۔ ان محنتوں کو جس طرح کرنے کے لیے آپ سے عرض کیا جارہا ہے۔ اس طرح کرنا یہ مزاج نبوت ہے۔ اب ہر نمبر کے ساتھ:

بهلاكام : دعوت دينا

دومراكام: مفق كرنا

تيراكام: دعاماتكتا

میرے دوستو 'بزرگو! بیدوعوت کیوں دی جاتی ہے اور دعوت دینے کا مقصد

میاہے؟

دیکھونجس چرکواہے اعد پیدا کرنا چا ہوئاس چیز کو بہ صفت تبلیغ پیدا کر و۔
تبلیغ کا کمیا مطلب ہے؟ تبلیغ کا مطلب ہیہ ہے کہ جس چیز کوتم اپنے اندر پیدا کرنا
چا ہوا ہے دوسروں کے اعدر پیدا کرنے کی کوشش کرؤ مشق کرو کیونکہ دعوت کی بیخو بی
ہے اس کی بیصفت ہے کہ جب وائی ایک چیز کی دعوت کو لے کر اشتا ہے تو اس کی
دعوت سے اس چیز کی حقیقت اس کے اندر آجاتی ہے جس کی طرف یہ دوسروں کو
دعوت دے رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے بشر طیکہ جس چیز کی دعوت دی جائے اس کی
حقیقت کوسا منے رکھ کردعوت دے۔

میرے دوستو عزیز و برار گو! دوسروں کو قائل کر دینا 'یہ ہماری دعوت کا موضوع نہیں ہے بلکہ جس چیز کی داعی دعوت دیے رہا ہے اپنے اندراس چیز کا یقین بیدا کرنے کے لیے دعوت دیے رہا ہے بیرنیت ہماری ہونی جا بیئے ۔اصل میں دعوت دوسروں ک اصلاح کے لینہیں ہے دعوت اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے۔

### جه نمبرکی محنت (وزن در نام در

يهلي نبركلم : لآ إلهُ إلَّا اللَّهُ على كر

چھٹے نمبر : امت کو نبوت والے کام پر کھڑا کرنے کی محنت کی دعوت تک لیعنی ان چھٹے نمبروں کا یقین اتارنے کے لیے کے۔ ان نمبروں کا یقین اتارنے کے لیے ہے۔ ان نمبروں میں سب سے پہلے جودعوت دینی ہے آلآ الله کی ہے۔ میرے دوستو عزیز و برزگو! بیسب سے بردی مایہ اور تمام انبیاء علیم السلام کی محنت کی بنیاد ہے۔

اس كوحاصل كيے بغير نها عمال براستقامت اور

نہان عملوں کے ذریعے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کی کوئی شکل اور پھر

اس کو حاصل کے بغیراس وقت تک کوئی چیز نہیں ملے گی۔

جب تک ساصل چیز محنت کر کے حاصل ندی جائے۔

میرے دوستو! ہر کمل کی صحت ہر کمل پراجر اور پھر ان مملوں کے ذریعہ صرف آخرت کا بن جانا ہی نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی شرط ہے اور ایک ہی راستہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کے حاصل کرنے ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے ایمان کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے وعدول کے یقین کو سیکھا جاتا ہے کہ جس محم پر جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو تشکیم ہی نہیں کرنا بلکہ اس کا یقین کرنا۔ دیکھئے

ا۔ ایک ایمان کامفہوم ہے۔

۲۔ ایک ایمان کے حروف ہیں۔

سے ایک ایمان کابول ہے۔

س\_ ایک ایمان کی آوازہے۔

۵۔ ایک ایمان کا اظام ہے۔

### جهندرکی سخت در این در ا

ایمان کامفہوم: اس کی پہنچ دماغ تک ہے۔

ایمان کے حروف : اس کی پہنچ کتاب تک ہے۔

ایمان کے بول: اس کی بھی زبان تک ہے۔

ایمان کی آواز: اس کی پہنچ کانوں تک ہے۔

ایمان کا افلاص : اس کی پہنچ دل تک ہے۔

میرے دوستو بزرگو! لغت میں کسی کی خبر کو خبر دینے والے کے اعتماد کھرو سے پر یقینی طور سے مان لینا بیمعنی ہیں یعنی بیرتر جمہ ہے ایمان کا۔

"لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّه" كاتر جمديه بكرالله كاثر ول كوان كالله الله مُحَمَّدُ الرَّسُولُ الله "كاتر جمديه بكرالله كأوران كور والله الله مُحَمَّدُ الرَّسُولُ الله "كار

لیکن اس کی حقیقت اور اس کا اخلاص بیہ ہے کہ بیکلمہ اپنے کہنے والے کوحرام سے روک دیے۔ اس کے کہنے والے اور حرام کے درمیان بیکلمہ ایسی رکاوٹ بن جائے کہ شرک اسے بے چین کردے کہ بیمومن کی علامت ہے۔

''اللّٰد کی ذات'اللّٰد کی صفات اوراللّٰد کی ربوبیت میں' کسی چیز کوشر پیک کرنا' مومن کسی جیز کوشر پیک کرنا' مومن کسی جینی کا سبب بن جائے۔

میرے دوستو! ایمان کی حقیقت کے بغیر شرک سے بچنابالکل ممکن نہیں۔ ہاں علم رہبری کرے گائم علم شرک سے بچالے میمکن نہیں۔ آج ہم جو چیزوں کی طرف نبست کرتے ہیں نہ بے ایمانی کی بنیادے کہ جب

زار لے آئیں محات یوں کے گا کہ ماہرارضی سے پوچھولیعنی زمین کے ماہرین سے پوچھوکہ بیزار لے کیوں آئے اور

قط سالی آئے گی لیعنی زمین میں جب سو کھا پڑے گا' تب یوں کے گا کہ سائنس والوں سے یوچھو کہ سو کھا کیوں پڑااور

بیاری آ ۔۔۔ گی تو یوں کم گا کہ وزیر صحت ہے پوچھو کہ یہ بیاری کیوں آئی' تکسے آئی۔

> میرے دوستو! اگرایمان کی حقیقت حاصل ہوئی ہوتی 'تو یوں کہتا کہ زلز لے تب آتے ہیں جب زنا ہوا کرتا ہے اور

زمین میں سوکھا تب پڑتا ہے تھ سالی تب آتی ہے جب تاجر تا پ تول میں کی

كرنے تكتے ہيں۔

اگرایمان کی حقیقت ہوتی توان چیزوں کی نسبت ان چیزوں کی طرف نہ کرتا ہلکہ ان حالات کی نسبت ان چیزوں کی طرف نہ کرتا ہلکہ ان حالات کی نسبت اپنی ہدا جمالیوں سے جوڑتا اللہ رب العزت نے نظام عالم کو دنیا کے ان تھی ہوئے نقشوں اور اسبابوں سے نبیس جوڑا کہ ہم کہیں کہ دنیا وار الاسباب ہے سبب اختیار کرو۔

میرے دوستو! و نیادارالاسباب بحثیت چیزوں کے بحثیت کارخانوں اور دوکانوں کے بحثیت کارخانوں اور دوکانوں کے بحثیت ملازمت زراعت اور حکومتوں کے بیغیروں کے لیے ہے۔ ہم ایمان دالوں کے لیے دنیادارالاسباب بحثیت اعمال کے ہے۔ اللہ کے اوامر ہمارے اسباب بیں۔ اگرایمان دالا کی سبب میں گھےگا۔

تو تحکم کی بنیاد پر کلے گا' من نبعه م

سب کی بنیاد پرنہیں گھےگا۔

اگریکم کی بنیاد پرسب میں لگا ہے تواس سبب پراسے اجر بھی ملے گا اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اسے کامیاب کر کے دکھلائیں ہے۔

میرے دوستو بزرگو! میسو چنا بالکل غلط ہے کہ اللہ کی قدرت اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھا تا ہو

وہ اعمال کر کے دوکان کر لے

اعمال كركے تجارت كر اور

اعمال كرك كارخان لكائے نہيں

میرے دوستو! اللہ کی قدرت اسباب کی پابند نہیں ہے۔ وہ قدرت قدرت کہلانے کے قابل نہیں جواسباب کی پابند ہو۔ جوقدرت اسباب کی پابند ہو وہ قدرت کہلانے کے قابل نہیں۔ اسباب تو اللہ کی قدرت میں ہیں۔ اللہ چاہے تو اپنی قدرت کہلانے کے قابل نہیں۔ اسباب تو اللہ کی قدرت میں ہیں۔ اللہ چاہے تو اپنی قدرت سے اسباب کے بغیر براہ راست کا میاب کرے انبیاء میہم السلام امت کو اسباب کے اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے داستے برڈ ال کرنہیں گئے بلکہ انبیاء میہم السلام نے اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے داستے بڑا گئے ہیں۔

میا بمان کی حقیقت جمیں ہٹلائے گی کہ اللہ رب العزت سے لینے کے اسباب میں وکا نیس کارخانے کا اللہ اللہ کے اسباب اللہ کے اوامر بیں؟ یا اللہ سے لینے کے اسباب اللہ کے اوامر بیں؟

ليكن ايمان كب كامل موتاب؟

کہ جب اللہ کے ہر فیر کا انکار اس طرح ہو جائے کہ اپنی بیزاری اور اپنی حاجت کا اللہ کے فیرے پوراہونے کا بوری طرح اعلان کردیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ ''اہالیک فلا' اے جرائیل ہمیں تہاری ضرورت نہیں' ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہمیں و کیورہا ہے اور براہ راست و کیورہا ہے کیونکہ میں اس کی طرف سے اس زمین پر بھیجا گیا ہوں۔

میرے دوستو! جس انسان گواللہ کی طرف سے اس زمین پر بھیجے جانے کا یقین ہے اس کے ساتھ اللہ دب العزت کی براہ راست طاقت اور مدوموتی ہے بغیر کی سبب کے بیٹک نبیوں کی مدوریں اور نفرتیں مختلف راستوں سے ہوئی ہیں کیونکہ اللہ کے بیٹک نبیوں کی مدودیں اور نفرتیں مختلف راستوں سے ہوئی ہیں کیونکہ اللہ کے

لشکر کواللہ ہی جانے ہیں (قرآن) کہ کب کیا سبب لائیں ہے۔ وہ خالق اسباب ہے کین جواللہ ہی ان کی مدد براہ راست لے رہے ہیں تو اللہ بھی ان کی مدد براہ راست کررہے ہیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے یوں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کو بجھانے کے لیے بول تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کو بجھانے کے لیے اللہ کا امر ہے۔ اللہ کے پاس آگ بجھانے کے لیے انکا امر ہے اللہ رب العزت اللہ کا امر ہے۔ اللہ کے ہوئے اسبابوں کے پابند نہیں ہیں تو ہمارے آپ کے بین ہیں ہوئے اسبابوں کے پابند نہیں ہیں تو ہمارے آپ کے بین ہوئے اسباب کے پابند وہ کیے ہوں گئ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جرائیل مولے اسباب کے پابند وہ کیے ہوں گئ اس کے بابد الیم علیہ السلام کی مدد کا انکار کیا۔

میرے دوستو!اس وقت ہارے اور ہارے دب کے درمیان جتنے اسبابوں کے واسطوں کے واسطوں کے واسطوں کے واسطوں کے واسطوں نے ہمیں براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہوا ہے کہ براہ راست اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم کیا ہوا ہے کہ براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے فائدہ کب اٹھایا جا سکتا ہے؟ کہ جب ایمان کی حقیقت ہوگی۔

جب تک میرے دوستو! امت کے اندریہ باتنیں عام نہ ہوں گی اس وقت تک خدا کی تتم ایمان کی حقیقت کے ملنے کی ابتدا بھی نہ ہوگی۔

مرے دوستو یزرگو! جب ظاہر کے خلاف کوئی بات کھی جاتی ہے تو جس سے مات كى جاتى بأس كدل يرشيطان بينه جاتا بادر سننے دالے سے بول كہتا ہے کہ ہاں ایا ہوا ہوگا مرحمکن تو نہیں جب نبیوں انبیاء اور صحابہ کرام کے واقعات فلا ہر کے خلاف سے جاتے ہیں تو شیطان دل پر بیٹھ جاتا ہے اور سننے والے سے یوں کہتا ہے کہ بیمکن تونہیں ہے مگر ہوسکتا ہے کہ ان کے ساتھ ایہا ہوا ہو۔ میرے دوستو اسباب بدایت اوراسیاب ہلاکت سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے کیکن پییقین والوں کونظر آئے گا شک والوں کونظرنہ آئے گا آج پیشین کوئی کرنے والے پیشین کوئی کرتے میں ظاہر کے اعتبارے ظاہر کود کھے کراور قرآن پیشین کوئی کررہا ہے ظاہر کے خلاف میرے دوستو مزر کو! شک کی بنیادیراگر دا قعات کوسنا گیا تو ایمان کی حقیقت نہیں ملے گی'اس لیے واقعات کو یقین کی بنیا دیر سنوا در سنتے ہوئے اپنی زبان سے بیر کہتے رہوکہ میں فت ہے جی ع ہے۔ اگریہ کہتے رہے تو ایمان کی اہریں دلوں میں اشمیں کی ورنہ شیطان شک میں ڈالےر کھے گا کہ ہمیں ایمان کی حقیقت اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے۔

میرے دوستو!اس طرح صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کوسیکھا ' تھا۔خود صحابہ کرام اس بات کو کہتے ہیں' کہ

"تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن" (حديث)

لیعنی یقین سیکھ لیا تو قرآن کے احکامات جس پر وعدے ہیں ونیا وآ خرت کی کامیابی کے دوہم نے علی طور پر اپتا لیئے۔

اس کیے ہم میں سے ہر مراما' ہر نیافتاج ہے کہ شخ شام اپنے یقین میں اور اپنے اعمال میں ترتی کومحسوں کر ہے۔ یہ بین کہ تبلیغ کا ایک ابتدائی درجہ ہے' کہ چینبر پر بولنا آجائے چر یہ بعد کا درجہ ہے کہ مشورے والا بن جائے

مچریاں کے بعد کا درجہ ہے کہ بیلکوں میں جانے والا بن جائے۔

میرے دوستو! عزیز و برز رگو! ایسانہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ ہر پرانا اور ہر نیا ہر وقت اس بات کا محتاج ہے کہ ایمان کو بول رہا ہوا ہے یقین کو درست کرنے کے لیے کہ ہمیں اللہ کے غیر کوا ہے اندر سے نکالنا ہے۔ جب یہ بات سلیم کرلی گئی کہ دعوت خود داعی کے لیے ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جانا جا ہے کہ کلمہ 'لا الدالا اللہ' کی دعوت میرے اپنے کے کی محققت جو حاصل ہوئی تھی میرے اپنے کے داستے ہے حاصل ہوئی تھی۔ وہ ای دعوت کے داستے سے حاصل ہوئی تھی۔

اب سب سے پہلا کام میہ ہے کہ کلمہ ''لا الدالا اللہ'' کی دعوت کومسلمانوں میں زندہ کیا جا ہے۔ زندہ کیا جائے۔ہم ابھی انہیں دعوت دے دہے ہیں۔ جنہیں کلمہ یا دہیں'

نماز کی دعوت دے رہے ہیں ان کو جونماز پڑھتے نہیں' علم وذکر کی دعوت دے رہے ہیں ان کوجو جہالت میں ہیں یاغفلت میں ہیں'

اکرام کی دعوت دےرہے ہیںان کو جو بداخلاق ہیں'

افلاص کی دعوت دے رہے ہیں ان کوجن کے مل سے ریاء ظاہر ہوتی ہے ' بات کیا ہوئی؟ اب ہویہ رہاہے کہ ساری کی ساری دعوت تو ہوگئی غیروں کے لیے اپنے لیے دعوت نہ رہی اس لیے اس کا یقین نہیں بدلا اپنی ذات جب سامنے ہو گی' تب داعی کا یقین برلے گا۔اس لیے کہ'

مولا نا پوسف صاحب ہوں فرماتے تھے کہ دائی جب ایک چیز کی دعوت دے گا تو اللہ رب العزت دوسروں سے پہلے اسے ایمان اور اعمال کی حقیقت عطا فرمائیں گے۔ جه نمبركي محنت دو له ٢٠٠٠ دوله ٢٠٠٠ دوله ١٥٠ دوله

ان چینبروں کوذراسمجھ لیٹا جاہیے' کہ ہرنمبر کا کیامنہوم ہے اور ہرنمبر کے ساتھ کیا کیا کام کرنے ہیں؟ اور کیوں ان کا موں کو کرنا؟ میرے دوستوان نمبروں کی حقیقت کو یانے کے لیے ان کا موں کو کرنا ضروری ہے۔

میرے دوستو! مولانا محمہ یوسف صاحبؓ کی ہدایت آب حفرات کو آئ زبانی سناتا ہوں تا کہ چھ نمبر کس طرح بیان کیے جا کیں۔ آب حفرات وہ ہیں جو چھ نمبر آبیان کرتے ہیں۔ اصل میں بیان اور تقریر ہمارا بالکل موضوع نہیں ہے۔ یہ چھ نمبر آبو ایک محنت کا نام ہے اور اس محنت کا ایک مقصد ہے کہ امت کو اس محنت پر لا تا اور سید ھے سید ھے الفاظ میں چھ نمبر وں کی دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو بدلنا ار دوسروں کے یقینوں کو بدلنا ار کا میں جے نمبر وں کی دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو بدلنا ار کا میں کے یقینوں کو بدلنا ار کا میں جو تھی اگر سامنے ہوتو۔

مولا نا بوسف ساحب بول فرماتے سے کہ جس بات کرنے والے کے سامنے چھ نمبر کی حقیقت نہیں ہوگی۔ میرف چھ نمبر کاعلم ہوگا تو اس علم کی وجہ سے دوسروں کی املاح کی نیت ندرے گی جس کی وجہ سے خوداس کی ابنی وطاح کی اپنی اصلاح کی نیت ندرے گی جس کی وجہ سے خوداس کی ابنی وعوت سے اس کا یقین نہ ہے گا اور دوسروں پراس کی دعوت کا اثر بھی نہ ہوگا۔

اس لیے عرض میر کرنا ہے کہ اب چھ نمبروں کی حقیقت کو سامنے رکھ کر وعوت و بنی اس لیے عرض میر کرنا ہے کہ اب چھ نمبروں کی حقیقت کو سامنے رکھ کر وعوت و بنی امر لین اور آپ بھی انہیں ہے۔ یہ چھ نمبروں کی حقیقت کو اپنے اندرا تاریخ کا طریقہ کیا ہے وہ بھی یا دکر لیس مولا نامحہ یوسف صاحب کے انتہائی آسمان اور بہت مختفر الفاظ میں یہ نمبر ہیں۔ مولا نامحہ یوسف صاحب کے انتہائی آسمان اور بہت مختفر الفاظ میں یہ نمبر ہیں۔

### "ايمان"

''امابعد''اللهرب العزت نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دارو مدارانسان کے اندر کے حالات کا نام ہے یہ اندر کے حالات کا نام ہے یہ

حالات ایک قسم کی مخلوق ہے جونظر نہیں آتی 'جس طرح فرضتے خدا کی مخلوق ہیں مکر نظر نظر میں میں میں میں میں میں می نہیں آتے۔ انبیاء علیہم السلام کو بیم محلوق دکھلائی جاتی ہے اس لیے دنیا کی پھیلی ہوئی چیز دن اور نقشوں کا نام کا میابی اور ناکا می نہیں ہے۔

عزت وذلت

راحت وتكليف

سكون و بريشاني

صحت وبياري

توان حالات کے بنے اور جگڑنے کا دنیا میں پھیلی ہوئی شکلوں اور نقتوں سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے انسان کے اندر کی مایہ اللّٰہ کی ذات کا یقین اور اللّٰہ کے اوامر ہیں۔ اب اگر انسان کے اندر اللّٰہ کی ذات کا یقین ہوگا اور اللّٰہ کے اوامر اس کے جسم سے تھیک ٹھیک مصور صلی اللّٰہ علیہ وسلم والے طریقے کے مطابق لکلیں سے تو اللّٰہ جل شانہ اس انسان کے اندر کا میابی والے حالات پیدا فرما ویں گئے خواہ نظا ہری اسباب اور چیزیں کچھ بھی اس کے باس نہوں۔

کیونکہ اللہ پاک تمام کا نتات کے ہر ذرہے کے ہر فردے کے بنانے والے اور ہر ذرہے اور ہر فرد کی ہر ضرورت کو ہروفت اپنی ذات ہے بورا کرنے والے خالق اور مالک ہیں۔

- اللهرب العزت في برجيز كوائي قدرت سي منايا ب-
- بن ندے بانے عال کیا ہے ۔ کا بیں۔
- عیرچزین خودنیں بنیں البیں اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔
  - وه ان چيزوں کو بنانے والے ہیں۔
  - 🗗 الله رب العزت خود بي نبيس بير \_
- 6 جوچزیں کی کے بنانے سے بنی ہوں تو بنی ہوئی چیزوں سے پھینہیں بنتا ہے۔

و بین اور آسان اوران کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے۔ان سے بچھنیں بنآ۔

8 جو پچھ قدرت سے بناہے وہ قدرت کے ماتحت ہے۔

لیکن اس وقت ہمارے ماحول میں بیہ بات چل رہی ہے ہم لوگ یوں کہدر ہے ہیں کہ زمین اور آسان کے درمیان جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ انسانوں کے استعمال کرنے کے لیے بنائی ہیں۔

نہیں میر ۔ دوستو! اللہ نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائی ہیں ان چیزوں کو اللہ نے جا کراپی قدرت سے بہ چیزیں بن گئیں اللہ نے جا کراپی قدت میں رکھا ہے۔ ایسانہیں ہے کہ قدرت سے بہ چیزیں بن گئیں تو بننے کے بعد یہ چیزیں قدرت سے فارج کردی گئی ہوں بلکہ اللہ رب العزت نے جو کچھ قدرت سے بنایا ہے وہ ہروقت ان کے قبضے میں ہے۔ وہی ہر چیز کوخو داستعال فرماتے ہیں۔۔

وہ جب جا ہیں اپن قدرت سے ان شکلوں کو بدل دیں اور کسی چیز کی شکل کو جا ہے قائم
رکھ کراس کی خوبی کو اس کی صفت کو بدل دیں بعین سے بات نہیں ہے کہ اللہ رجب العزت نے
جس چیز سے جوتا شیرہ فتی طور سے دکھلا دی دہ تا شیر ہم سیجھتے ہیں کہ اس چیز کی ہوگئ۔
میرے دوستو! اول تو کسی چیز ہیں کوئی تا شیر ہے ہی نہیں تا شیر اللہ کے کرم میں
ہے شکلوں میں کوئی تا شیر نہیں ہے شکلیں تو ساری کی ساری مٹی سے بنائی ہیں۔ اللہ
رب العزت نے ہر چیز اپنی قدرت سے بنائی ہے تو قدرت ہر وقت اس چیز میں کام
کرتی رہتی ہے۔ اس بات کو ہمیں بار بارسو چتا پڑے گا' فور کرتا پڑے گا' لوگوں سے کہنا
مرتی رہتی ہے۔ اس بات کو ہمیں بار بارسو چتا پڑے گا' فور کرتا پڑے گا' لوگوں سے کہنا
شکلوں اور نقثوں سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی ذات عالی تن تنها جو چا ہتی ہے
شکلوں اور نقثوں سے نہیں ہے بلکہ اللہ در سالس اللہ نے ہراہ راست بنایا ہے
وہ کرتی ہے۔ ان کا تعلق نہ تو ان اسباب سے ہے جنہیں اللہ نے ہراہ راست بنایا ہے
وہ کرتی ہے۔ ان کا تعلق نہ تو ان اسباب سے ہے جنہیں اللہ نے ہراہ راست بنایا ہے
اور نہ ان اسباب سے ہے جن اسباب سے ہے جنہیں اللہ نے ہراہ راست بنایا ہے
وہ کرتی ہے۔ ان کا تعلق نہ تو ان اسباب سے ہے جنہیں اللہ نے ہراہ راست بنایا ہے
وہ کرتی ہے۔ ان کا تعلق نہ تو ان اسباب سے ہے جنہیں اللہ نے ہراہ راست بنایا ہے
وہ کرتی ہے۔ ان کا تعلق نہ تو ان اسباب سے ہے جنہیں در بے انسانوں کا ہاتھ درگا ہو۔

لکڑی کوسانپ بنادیتے ہیں۔ سانپ کولکڑی بنادیتے ہیں۔

اس طرح ساری شکلوں پر نواہ وہ ملک کی ہویا مال کی برف کی ہویا ہما ہے کہ ساری شکلوں پر اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ وہی ان شکلوں پر اپنے امر کو استعمال فرماتے ہیں۔ جہاں ہے انسان کو زندگی بنتی نظر آتی ہے وہیں سے زندگی کو بگاڑ کر دکھلاتے ہیں اور جہاں سے زندگی جرن نظر آتی ہے وہیں سے زندگی کو بنا کر دکھلاتے ہیں۔ ساری چیز ول کے بغیر ریت پر ڈال کر پال کے دکھلاتے ہیں اور سامان اور زندگی بغنے کے سارے اسباب نیز چیز وں کے ہوتے ہوئے زندگی کو جاہ وہ باکر کر کے دکھاتے ہیں۔ سارے اسباب نیز چیز وں کے ہوتے ہوئے زندگی کو جاہ وہ باک ور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہماراتعلق پیدا ہو جائے اور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہماراتعلق پیدا ہو جائے ور اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہماراتعلق پیدا ہو جائے اور اللہ جل شانہ کی انسانوں کو کا میا بی ولانے کے لیے معنی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اسانوں کو کا میا بی ولانے کے لیے معنی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بہاں سے اللہ کے اوامر لے کر آ سے ہیں۔

میرے دوستو! دیکھواوراے مجھو

ایک راستہ ہے اللہ کے خزا**نوں سے کا تنات کی شکلوں کے** ذریعے فائدہ حاصل کرنے کااور'

ایکراستہ ہاللہ کے فزانوں ہے گرگ ذریعے ہے فائدہ حاصل کرنے کا۔

یعنی اللہ رب العزت کی قدرت ہے فائدہ اشائے کے اسباب اور کا مُنات میں

میلیے ہوئے نقشوں سے فائدہ اشمانے کے اسباب بیددونوں چیزیں بالکل مقابلہ کی ہیں دونوں ٹیر کی بالکل مقابلہ کی ہیں ۔

اس لیے میرے دوستو! اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ انھانے کے لیے حضور جواللہ کی طرف سے اوامر لے کرآ ئے ہیں جب وہ اوامر ہماری زند گیوں میں آ

جہ نمبر کی معنت بریان کے بریان کرون کے بریان کرون کے بریان کا بریان کا ایک کرون کے اور ان کا میانی کروٹ کے طریقے پر سب میں کا میانی والد جل شانہ ہر نقشے ہر سب میں کا میانی وے کرد کھلا کیں گے ای لیے سب سے پہلے

لا الدالا الله محمد رسول الله من اپنے یقین اپنے جذبے اور اپنے طریقے جوہم حالات کے آنے پر خاص طور سے اور دن رات پیش آنے والی ضرور توں میں عام طور سے اختیار کرتے ہیں ان کے بدلنے کا ہم سے میکلمہ مطالبہ کرر ہاہے۔

صرف یقین گی تبدیلی پری الله پاک اس زمین اور آسان سے کی گنا زیادہ بڑی جنت عطافر مائے گا اور دنیا میں نقذ فا کدہ یہ ہوگا کہ جن جن شکلوں سے ہمارایقین نکل کر اللہ کی ذات سے ہر چیز کے بننے کا اور حضور کے اعمال سے ہونے کا یقین آئے گا' تو یہ ساری کی ساری چیز یں جن سے ہمارایقین نکلے گا' ان شکلوں کو اللہ ہمارے لیے سخر کر دیں گے ۔اصل میں ہم پر جود نیا کی شکلیں مسلط ہیں' تو ان کا ہم پر تساط ان کے یقینوں کی وجہ سے ہا آیک جموٹے جانور سے لے کر' بڑے بڑے عالمی افتوں کے یقین نے انہیں ہم پر مسلط کرر کھا ہے۔

میرے دوستو! اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت کی وہ محنت دی تھی جس سے زمین اور آسان کے درمیان کا سارا کا سارا نظام داعی کے لیے سخر ہوجائے جس طرح اصحاب کہف کے لیے سورج کو مخر کیا گیا تھا۔ اس طرح اسک جماعت وشمن کے مقابلے پر ہے ادھرسورج غروب ہور ہا ہے اور ابھی عصر کی نماز اوا کر تا باقی ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہا کہ اے اللہ سورج کو یہیں روک دے تو سورج و ہیں رک گیا 'کھہر گیا' جب تک دشمن سے مقابلہ کر کے فارغ نہ ہو گئے' سورج و ہیں رکار ہا' یعنی ان ژی عصر کی نماز کے تقاضے برسورج رکا ہوا ہے۔

میرے دوستو عزیز و بررگو! بیہ بات اپ فر بمن سے نکال دو کہ اسباب پر دعوت چلے گی اسباب بر دعوت نہیں چلا کرتی ، بلکہ دعوت بر وہ اسباب چلا کرتے ہیں جن اسباب تک کی رسائی نہیں ہے۔ پہنچ نہیں ہے۔

### جه نمرکی محت میکند میکند

میرے دوستو! ہدایت اسباب پر بھی موقوف نہیں ہوئی ہے۔ ہیں اسباب کا موافق ہون ہون ہوں کے واقعات کواٹھا کر موافق ہون ہوایت کی محنت پر موقوف رہا۔ تمام انبیا ہی دعوت کے واقعات کواٹھا کر دیا ہے دیکھو ہر جگہ یہ طبح کا کہ بغیر اسباب کے قدم اٹھایا تو اللہ نے اسباب کوموافق کر دیا ہے نہیں کہ تم اسباب پر ہدایت کو لاؤ۔ تمام انبیاء کیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ بھی ہے کہ ہدایت کی محنت پر اسباب موافق ہوئے ہیں۔ جن جن جن چیز وں سے ہمارا یقین نکل ہوئے ہیں۔ جن جن جن چیز وں سے ہمارا یقین نکل جائے گاان ساری چیز وں کو اللہ یا کہ مخرفر ادیں گے۔ پہلانمبر ہے ایمان کا۔

### ايمان

ایمان الغت میں کسی کی خبر کو خبر دیے والے کے اعتماد پر بیقینی طور سے مان لینے کوایمان کہتے ہیں۔

كلمدلا الدالا الله محمد الرسول الله:

کاتر جمہ اللہ کی خبروں کو محم کے اعماد پر بھنی طورے مان لینے کا تا م ایمان ہے۔

ايمان سے كيا جا باجار ہے:

الله تعالیٰ کی ذات عالی ہے براہ راست فائدہ ماسل کرنے کے لیے الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ کے الله تعالیٰ کے اوامر کومی کے طریقے پر پورا کرنے میں و نیاوآ فرت کی تمام کامیا بیوں کا بیقین کرنا۔
اس کلمہ کا بیتین حاصل کرنے کے لیے تین منتیں کرنی ہوگی۔

مهلی محنت : دعوت دینا

دوسری محنت : مشق کرنا

تيسري محنت : دعاما تكنا

اباس س بالاكام ب كلم لآ الله إلا الله الدووت

جه نسرکی محت در این در

دعوت دیے میں اللہ کی بڑائی سمجھائی ہے اللہ کی ربوبیت سمجھائی ہے اللہ کی قدرت سمجھائی ہے اللہ کی قدرت سمجھائی ہے اللہ کا قدرت سمجھائی ہے اللہ کا قدرت سمجھائی ہے انبیاء اور صحابہ کی نظرت کے واقعات سنانے ہیں کہ س طرح اللہ اسکا مرب العزت نے ظاہر کے خلاف ان کی مددیں کی ہیں۔ س طرح غیبی نظام صحابہ کے ساتھ چلاہے۔

میرے دوستو برزگو! کول کہ ہم بید دعوت دیتے نہیں ہیں ہم دعوت دیتے ہیں اللہ کے اسباب ہیں ہیں اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں اللہ کے کرنے کے ضابطے احکامات ہیں کیوں کہ اللہ کی قدرت احکام کے ساتھ ہوتا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسباب کا ساتھ ہوتا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسباب کا ساتھ ہوتا قدرت کا ساتھ ہوتا ہے۔ اسباب کا ساتھ ہوتا قدرت کا ساتھ ہوتا ہے۔ اسباب کا ساتھ ہوتا ہیں۔

میرے دوستو! بیانہائی محروی کی بات ہے کہ ہم یوں سوچیں کہ بینی نفرتیں محلہ پر آ کرفتم ہوگئیں۔بات بینیں ہے بلکہ بات بیہ کہ نفرت دعوت کے ساتھ ہے۔ لفرت انبیاء کے ساتھ خصوص نہیں ہے نفرت دعوت کے ساتھ ہوگا جا تھی خدا کی ہے۔ لفرت دعوت کے ساتھ ہوگا جا تھی خدا کی ہے دیا دہ ہوگا بشرطیکہ ہم اپ آپ کواس درخ پر لے کرچلیں تو سہی ہم نے تو دوی کر لی ہے اسباب ہے جب کہ اسباب کامل جانا دبال جا دورا محال کامل جانا یہ انعام ہے اللہ دب العزت اسباب در محال ہے اورا محال کامل جانا یہ انعام ہے اللہ دب العزت اسباب در محال ہے اورا محال کامل جانا یہ انعام ہے اللہ دب العزب ادرا محال ہی دور کر ہیں گے۔ دوستو اسباب ادرا محال ہی دور کر ہیں گے۔ دوستو اسباب ادرا محال ہی ہو کہ ہو گئی ہم کیا کر در ہے ہیں کہ اسباب جن اساتھ دیں آئی دعوت دوا تنا کام کرو۔ میں ہم کیا کر در ہے ہیں کہ اسباب جن اساتھ دیں آئی دعوت دوا تنا کام کرو۔ میں محر ہے دوستو عزیز دکو! اسباب کی موافقت کے ساتھ اعمال تو ہو کتے ہیں گریفین ہیں بن سکتا۔ اگر جج کے خرج کا انتظام نہیں ہے تو اس پر جج فرض نہیں ہے۔ مگریفین ہیں بن سکتا۔ اگر جج کے خرج کا انتظام نہیں ہے تو اس پر جج فرض نہیں ہے۔ مگریفین ہیں بن سکتا۔ اگر جج کے خرج کا انتظام نہیں ہے تو اس پر جج فرض نہیں ہے۔ مگریفین ہیں بن سکتا۔ اگر جج کے خرج کا انتظام نہیں ہے تو اس پر جج فرض نہیں ہے۔

اگر مال نہیں ہے تو زکو ۃ فرض نہیں ہے اعمال تو چلیں گے اسباب پرلیکن یقین اساب

جه ممرکی محنت (درنی) ۲ درنی) ۲ درنی) ۲ درنی) ۲ درنی) ۲ درنی ۲ درن

کے ساتھ چلیں ایسانہیں ہوتا۔ کیوں کہ یقین کا اور اسباب کا کوئی جو رہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آ دمی یوں کے کہ مال نہیں ہے لہٰذا ہم جج نہیں کر سکتے 'کیوں کہ جج عمل ہے 'مال سبب ہے لیکن یہ کہنا کہ اسباب ہوں گے تو یقین ہوگا 'ایسانہیں ہوسکتا اس لیے کہ اسباب کا یقین کے ساتھ کوئی جو رہیں ہے۔

میرے دوستو! ہرنی نے آ کرسب سے پہلی جودعوت دی ہے وہ ایمان کی دعوت دی ہے۔ ہرنی نے اپنی قوم کو'

اسباب سے ایمان کی طرف

اور

چیزوں سے اعمال کی طرف

دعوت دی ہے یعنی کی سب ہے کی نقشے ہے اور کی شکل سے پچھ نہیں بنا جو

پچے بھی ان شکلوں ہے جوز مین آسان کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں۔ نکلتا ہوا ہمیں نظر

آرہا ہے یا یہ جوشکلوں میں سے چیزیں بن کرنگلتی ہوئی ہمیں نظر آرہی ہیں 'یہ چیزیں

ان شکلوں ہے نہیں بنیتی اور نہ بی ان شکلوں کے اندر جو خدا کا امر کام کر رہا اس سے

ان شکلوں ہے نہیں بنیتی اور نہ بی ان شکلوں کے اندر جو خدا کا امر کام کر رہا اس سے

کچھ بنتا ہے بلکہ یہ سب اللہ کی ذات سے بنا ہے اور ساتویں آسان کے او پر عرش سے

ملا ہوا جو غیبی خزانہ ہے جس کا دروازہ نہ درات میں بند ہوتا ہے نہ دن میں اس خزانے

ہراہ راست ان شکلوں کے اندر سے نکلنے والی چیزیں اللہ اتا رہ ہے ہیں خود اللہ

جل شانہ کہدر ہے ہیں کہ

کھیتی میں غلہ ہم اتارتے ہیں۔ (قرآن) پانی ہم اتارتے ہیں۔ (قرآن) ساری محلوق کی روزیاں آسانوں سے ہم بھیجے ہیں۔ جانوروں میں دودھ ہم اتارتے ہیں۔ (قرآن) اس طرح شکلوں سے نہ بنے کی اور اللہ کی ذات سے بنے کی دعوت دیتے تھے۔
اس طرح چیزوں میں کامیا بی نہیں ہے نہیں ہوں گی۔
سکون راحت اور عزت کو پا نا چاہتے ہوتو یہ تمام چیزیں اعمال سے حاصل ہوں گی۔
میرے دوستو عزیز وگر اس یقین کو اپنے اندر بیدا کرنے کے لیے اس یقین کی دعوت دینی ہے ۔ اگر دعوت دینے والے کے سامنے کلہ کی حقیقت نہیں ہے تو پھر
اس کی دعوت وینی ہے۔ اگر دعوت دینے والے کے سامنے کلہ کی حقیقت نہیں ہوگی بلکہ
اس کی دعوت سے اس کا اپنایقین بدلے گانداس کے ایمان میں کوئی ترتی ہی ہوگی بلکہ
میرے دوستوجس وقت کوئی دعوت دینے والا کسی فر دکو یا کسی مجمع کو اپنے مقام پر یا با ہر
دعوت دے رہا ہو تو سب سے پہلے کلہ ''لا الہ الا اللہ'' کی دعوت دیتے ہوئے اس کے کہ
وعوت دے رہا ہو تو سب سے پہلے کلہ ''لا الہ الا اللہ'' کی دعوت دیتے ہوئے اس کے کہ
قرآن میں ہے نہاں کی حقیقت ہو' کہ میں ایمان صحابہ گی طرف بلار ہا ہوں ۔ اس لیے کہ
قرآن میں ہے'

"آمِنوا كم امن النّاس" (قرآن)

ہاری مشکل یہ ہے کہ ہم جے بلارہ ہیں اپنی سطح کے عمل کی طرف بلارہ ہیں۔ ہیں۔اپنی سطح کے ایمان کی طرف بلارہے ہیں۔

ویکھومیرے دوستو! پیغلط ہے بات کواجھی طرح مجھود کیھواللہ رہا العزت اس کا حکم دے رہے ہیں کہ دہ ایمان لا و جو صحابہ کرام ایمان لائے ہیں آمینو سیما امن الناس 'جس وقت ہمارا کوئی ساتھی کلمہ کی دعوت دے اس وقت پہ بات لازم ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اس کے سامنے ایمان صحابہ اور اس کے سامنے کلمہ کی حقیقت اس کے سامنے صرف اللہ رہ العزت کی ذات عالی ہواس کے سواکوئی سب نہ ہو جب اس طرح دعوت دے گا جس طرح عرض کیا جارہا ہے تو اب اس دعوت ہے اس کے اندر کلمہ کی حقیقت آئے گی۔

تو پہلا کام کیا ہوا میرے دوستو! کلمہ لا الہ الا اللہ پہلا نمبر ہملے نمبر میں پہلا کام دعوت دینے کا۔ دعوت دینے میں اللہ کی بڑائی سمجھاؤ' اللہ کی ربو بیت سمجھاؤ' اس کی قدرت سمجھاؤ کہ قدرت اسباب کی پابند ہیں ہے' اسباب قدرت کے پابند ہیں' اسے اچھی طرح سمجھاؤ۔

کلمہ میں دوسرا کام: کہاب بیٹھ کرسوچو کہ جس چیزگی دعوت دی ہے بہی حق ہے کہی سچ ہے۔ان دوکاموں کوکرنے کے بعد۔

کلمہ میں تیسرا کام: پھرتیسرا کام بیہ کہروروکراللہ ربالعزت سے اس یقین کی حقیقت کو مانگو۔

میرے دوستو برر گو! اصل میں یہ مثق تو ہوگی ختم اب رہ گی تقریر کوئی بیان کرنے والا اچھا سابیان کردے جس سے ہماری شب گر اری کا میاب ہوجائے۔
مولا نامحمہ بوسف صاحب کی ہوایت میں سب سے زیادہ ایمان کو بولا جانا اور اس طرح سے ایمان کو بولا جانا کہ تمہاری بات کی چوٹ اسباب پر پڑر ہی ہو۔
میرے دوستو! اگر ہم بولتے بھی ہیں تو اسباب کی رعایت کرتے ہوئے بولتے ہیں اسباب کی رعایت سے ایمان کو بولو کئے سے بھی ایمان نہ سے گا بلکہ دوستو! جب تم اسباب کی رعایت سے ایمان کو بولو کے تو باطل ترقی کرے گا۔ اس کی ایمان میرے دوستو! بہلا نمبر کلمہ 'لا الہ الا اللہ' اس کے ساتھ تین کا م ہیں۔
میرے دوستو! بہلا نمبر کلمہ 'لا الہ الا اللہ' اس کے ساتھ تین کا م ہیں۔

- ا دموت
- 2 مثق
  - (3) وعا

جاہے جمع میں گھس کر دعوت دو جاہے انفرادی دعوت دو گر کلمہ کی حقیقت کو ساتھ اللہ کی قدرت ہے اور وہ قدرت دعوت رکھیا کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے اور وہ قدرت دعوت کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے اور وہ قدرت دعوت کے ساتھ استعال ہوگی ۔اس لیے کہ

اللہ کوکلمہ کی دعوت پیند ہے ۔ کلمہ کا دعویٰ پیند ہیں ہے۔ دعویٰ کرنے والے اسلام لائے ہیں ' ایمان نہیں لائے ہیں۔ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اب دوسرانمبر ہے نمازکا'

### نماز

نماز کامفہوم: اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے والاعمل۔ نماز سے کیا جا ہا جارہا ہے:

الله تعالیٰ کی قدرت ہے فائدہ اٹھانے میں میناز ہمارا بقینی سبب بن جائے۔

نمازی برنماز کا پہلاحت : دعوت دینا

نمازى يرنماز كادوسراحت مفت كرنا

نمازی برنماز کا تیسراحی : دعاماتگنا

الله رب العزت کی قدرت سے براہ راست فائدے حاصل کرنے کے لیے نماز کا امر دیا گیا ہے۔ نمازیقینی سبب ہے دکان غیریقینی سبب ہے جوتم چاہو گے الله رب العزت وہ کر دیں گے۔ چاہو گے الله رب العزت وہ کر دیں گے۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کو نماز کے امر سے پورا کرانے کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا۔

مرسے لے کر بیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنجسم کواستعمال کرو' آئکھوں کا ' اورزبان کا اور بیروں کا ہاتھوں کا استعمال میں اللہ کی ذات کا یقین ہواللہ کا دھیان ہو'اوراللہ کا خوف ہواورنماز میں

الله کے عکم کے مطابق میرااستعال بینی رکوع میں اور تبیج اور قرات بیساری کی ساری کی ساری کی ساری کی ساری چیزیں کا نئات سے فائدہ اور انعامات دلانے والی بین اسی یقین کے ساتھ نماز اوا کر کے ہاتھ بھیلا کراللہ سے مانگاجائے تو اللہ جل شاندا پی قدرت سے ہماری ہرضرورت بھی بوری کریں گے اور اس نماز پر اللہ باک گناہوں کو بھی معاف فرما ئیں گے رزق میں برکت بھی دیں گئا طاعت کی تو فتی بھی ملے گی۔ ایسی نماز کے لیے بھی تین کام کرنے ہموں گے۔

يېلاكام : دغوت

دوسراكام: مثق

تيراكام: دعا

نماز کے ساتھ پہلاکام۔

دعوت: میرے دوستو' بزرگو! بیشک امت میں اعمال کارواج ہے وہ بھی کسی درجے میں کی درجے میں کی سے نگلی ہوئی ہے۔ دیکھو میں' لیکن بیاعمال کی شکل ہے' اعمال کی حقیقت ان شکلوں سے نگلی ہوئی ہے۔ دیکھو دوستو' ہو بیر ہاہے' کہ نمازی دعوت دے رہاہے' بے نمازی کو۔

ہارے چیونمبر کی دعوت اس لیے نہیں ہے کہ امت میں نماز کی کمی ہے اس وجہ سے ان کونماز کی دعوت دو۔

نہیں میرے دوستو! بلکہ ہمارے چھ نمبروں کی دعوت کا مقصد سے کہ ہمیں ان نمبروں کی حقیقت ال جائے۔ ذرا سا بھے اورغور کرنے کی بات ہے اگرغور کرو گے تو تمہیں خود فرق محسوس ہوگا۔ حدیث میں یوں آتا ہے کہ نماز روش اور چکدار ہو کر نمازی کے لیے بدوعا کرتی ہوئی جاتی ہے یا سیاہ رنگ میں نمازی کے لیے بدوعا کرتی ہوئی جاتی ہوئی جاتی ہے میرے ق کوادانہ کر کے مجھے ضائع کیا ہوئی جاتی ہے کہ اے اللہ جسے اس نمازی نے میرے ق کوادانہ کر کے مجھے ضائع کیا تو بھی اس نمازی کو ضائع کر دے تو بھی مین زیرانے کیڑے کی طرح لیپ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں سے بھی آتا ہے کہ قبر میں نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں سے بھی آتا ہے کہ قبر میں نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں سے بھی آتا ہے کہ قبر میں

### چه نمبرکی محنت در این در در این در در این د

نمازی آ دی کے سرکی جانب نماز موجود ہوگی اور قیامت میں جب نمازی آ دمی اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو بینماز میزان پراپنے وزن کی تول کرار ہی ہوگا۔ وہ نماز کی حقیقت حضور معراج سے والبسی پراپنے ساتھ لے کرآئے تھے۔اس لیے جب تم نماز کی دعوت دو تو نماز کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دو۔ اس بے نمازی کوسامنے رکھ کر دعوت نہ دو بلکہ نماز کے خشوع کونماز کے خضوع کونماز کی حقیقت کو اس منے رکھ کر دعوت نہ دو بلکہ نماز کے خشوع کونماز کے خشوع کونماز کی حقیقت کو اس منے رکھ کر دعوت نہ دو بلکہ نماز کے خشوع کونماز کے خشوع کونماز کی حقیقت کو اس منے رکھ کر دعوت دو گئی اللہ کو دیکھ رہے ہوئیا کم سے کم اس کے لیقین کے ساتھ کہ اللہ جمیس دیکھ رہے ہیں۔

میرے دوستو! ان چنر چیز وں کوسامنے رکھ کرنماز کی دعوت دو کیونکہ خود دعوت
دینے والا اپنے اندرنماز کی حقیقت لا نا چاہتا ہے اس وجہ سے نماز کی دعوت دے رہا
ہے لیکن ہمارے گشت بے نمازیوں میں ہور ہے ہیں بے نمازیوں کوسامنے رکھ کر اس
لیے ہماری نماز وں میں کوئی ترتی نہیں ہماری تعلیم ہور ہی ہے ان کے لیے جونماز نہیں
پڑھر ہے اس لیے تعلیم سے اپنی ذات کو فائدہ نہیں ۔ اس لیے نماز کی حقیقت کوسامنے
رکھ کر دعوت دو ۔ نماز سے ملنے والے نفع جود نیا میں اس وقت تک ملیں گے جب تک
مضور اور صحابہ والی نماز کو سنما کہ کس طرح نماز کے ذریعے انہوں نے اللہ کی قدرت
سے اپنے مسلے مل کروائے یہ ہوئی نماز کی دعوت یعنی پہلا کام۔
دوسراکا م: نماز کی مشن: نماز پر دواعتبار سے مشق کرتا ہے ۔

(1) ایک نماز کے ظاہر کے اعتبار سے اس کی مشق ہے اور

و دوسری نماز نے باطن ہے اس کی مثق ہے۔ ظاہری مثق: وضوٴ قرات ٔ رکوع' قومہ سجدہٴ جلسہٴ قعدہٴ تلاوت متبیج وغیرہ بینماز میں بالکل سجیح ہوں ۔مثق کر کے ان کومیح کیا جائے علماء ہے مسائل بوجھے کر۔

#### جهنمر کی محت (فراه) از فراه از

باطنی مشن: الله کی ذات کا یقین ہوتا اللہ کا دھیان ہوتا الله کی ذات کا خوف اورائی تمام حاجتوں کا اس نماز کے ذریعے سے پورا ہوئے کا یقین کرتا کہ جب بھی کوئی حاجت آئے تو نماز کی طرف متوجہ ہو۔

اب میرے دوستو! اگر ساری امت میں نماز زندہ کرنا مقصد ہے تو اب یہ سوچو کہ ایس میں کتے لوگ آئے کہ جنہیں یہ یقین ہو کہ نماز سے ہمارا ہر مسئلہ پورا ہوجائے گا اور یہی مقصد ہے کہ میں اپنی ہر حاجت کے آئے پر نماز کی طرف بار ہار متوجداس لیے ہور ہاہوں تا کہ میرالیقین اسباب ہے ہٹ کرنماز پر آجائے کیونکہ '

نماز يقنى سبب

د کان غیر نیشنی سب ہے۔

لیکن جارامعمول میے کے ہم صلوۃ الحاجۃ اداکریں گے اور پھراسباب میں لگ جا کیں گے۔ جاکیں سے گرصحابہ کرام کا میمعمول نہیں تھا۔

میرے دوستو! حضرت انس نے نمازادا کی اور بادل دیکھا 'مجرادا کی بادل دیکھا' حارہ یا نج بارنمازادا کرنے پر چیوٹا سابادل کا نگرانظر آیا لیعنی مش کے ذریعے ہے ایے یقینوں کو اسباب سے ہٹانا ہے اور اعمال مرلانا ہے۔ یہ بیس کہ ہم نے برکت کے لیے صلو ق الحاجہ اداکی اور مجرد کان میں مطلے گئے۔

میرے دوستو! عزیز دُیزرگو! ایک ہوتا ہے نماز ادا کرنا حاجت کے لیے اور ایک ہوتا ہے صلوٰ ق الحاجہ کا ادا کرنا اپنے یقیوں کو بدلنے کے لیے کہ یقین کو اسباب سے نکال کرا ممال میں نتقل کرنے کے لیے نماز کی مشق کی ہے۔

آپ حضرات فورفر مارے ہیں یا ہمیں کونکہ بیان یا تقریر کی بات ہمیں ہے کہ تو مخت عرض کررہا ہوں جو ہمیں اور آپ سب کو کرنی ہے۔ آخر ہم بے نمازی کو دعوت کیوں دے دے ہیں کیا بے نمازی کو دعوت اس کے بے نمازی ہونے کی وجہ سے

دے رہے ہیں ٔ یا ہم بے نمازی اور نمازی کو دعوت اپنی نماز کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں ٔ سوال اس بات کا ہے۔

میرے دوستو! محسوس سے ہورہا ہے کہ خود چار مہینے لگانے والے چلے لگانے والے پاندی سے ماہانہ سہروزہ لگانے والے سیھی بول کہتے ہیں کہ اسباب کی دنیا ہے سبب اختیار کرو نیائغ کی محنت کرو گے تو اللہ تمہارے اسباب آسان کردیں گے۔ سوال اس بات کا ہے کہ جومحنت کوکرد ہے ہیں ان کے یقینوں کا کیا ہوا۔

میرے ووستو بزرگو! اگرہم بھی نیمی کہیں کہ اسباب بھی ہیں جو د نیامیں نظر آرہے ہیں بید د نیامیں اور مید د نیا کے نقشے ہی اسباب ہیں اور مشرکین اور مشرکین کفار یہوداور نصاری بھی مہی کہیں کہ میں اسباب ہیں بس تو پھراس کا مطلب ملی کفار یہوداور نصاری بھی مہی کہیں کہ میں اسباب ہیں بس تو پھراس کا مطلب میں کفار یہوداور نصاری بھی ہی کہیں کہ میں اسباب ہیں بس تو پھراس کا مطلب میں مارے کے سارے ایک ہی دارے ایک ہی دائی ہوا نہیا علیم السلام کا کام بی کیا تھا؟ حضور کے پاس جب کوئی ابنی حاجت یا اپنا کوئی اور مسئلہ لے کرآتا تو جسے بیٹ میں درد ہے تو آپ جب کوئی ابنی حاجت یا اپنا کوئی اور مسئلہ لے کرآتا تو جسے بیٹ میں درد ہے تو آپ کے کہا جا نماز ادا کر اور فاقد آگیا تو کہا جا سور و دافقہ پڑھ۔

میرے دوستو! مجھے بتاؤ تو سیح کہ کہاں مضور نے ان کو یہ اسباب بتلائے ہیں۔
ہم اصل میں جودعوت دے رہے ہیں وہ اس بات کی کہ ساری دنیا اعمال پر آ جائے۔
میرے دوستو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جب نماز کی حقیقت کی طرف دعوت دیں گئو تو ایک آ دی نماز پر آئے گایا نہیں آئے گا نیٹینا آئے گالیکن آ با گرصرف ممل کی دعوت دیں گئو ایک آ دی نماز پر آئے گایا نہیں آئے گا نیٹینا آئے گائیکن آ با گرصرف ممل کی دعوت دیں گئو اس دعوت سے لوگ ممل پر آ جا میں گئو ہیں کی تو اس دعوت سے لوگ ممل پر آ جا میں گئو یہ نماز کے مقابلے میں دکان آئے گئی جب اس نماز کے مقابلے میں دکان آئے گئی جب اس نماز کے مقابلے میں گئیت کو یہ نماز کے مقابلے میں گئیت کی تو یہ نماز کے مقابلے میں گئیت حقیقت کے مقابلے میں شکل آگئ کیکن حقیقت کے مقابلے میں شکل آئی کی کیکن حقیقت کے مقابلے میں شکل آئی کیکن حقیقت کے مقابلے میں شکل آئی کے تو حقیقت کو اختیار کر لیا جا تا ہے اور شکل کو چھوڑ دیا جا تا ہے۔

#### جهنمبركي محنت (وله) اوله) الوله) الول

اس لیے کہ ابھی ہمارے اعمال یقین میں نہیں آئے معمول میں آئے ہیں۔ حضور نے قیامت تک آنے والوں کے لیے اپنی نماز کونمونہ قرار دیا ہے اور اپنی والی نماز دی ہے۔

اب خود اپنی نمازوں کی مشق کرنی ہے ظاہر کے اعتبار ہے بھی اور باطن کے اعتبار ہے بھی اور باطن کے اعتبار ہے بھی مسئلے کے اعتبار ہے بھی ہو اور نفائل کے اعتبار ہے بھی کہ طاہر میں مسئلے کے اعتبار ہے بھی ہو اور ففائل کے اعتبار ہے کہ جب حاجت اور ففائل کے اعتبار ہے کہ جب حاجت آئے نماز کو اختیار کرو اگر حاجت پوری آئے نماز کو اختیار کرو اگر حاجت پوری نہیں ہوئی تو پھر نماز ادا کرو بہاں تک کہ کوشش کرتے کرتے نماز جواب تک غیر بھینی سے سب تھا وہ بھینی سب بن جائے اور اس کے مقابلے میں جواسباب اب تک بھینی سے غیر بھینی ما نہیں جائے وہ سب بن جائے اور اس کے مقابلے میں جواسباب اب تک بھینی سے غیر بھینی بن حائیں۔

میرے دوستو! حاجت کے آتے ہی اگر نماز کا خیال نہ آیا تو ابھی نماز کی حقیقت نہیں حاصل ہوئی اگر حاجت کے آتے ہی سبب کا خیال آگیا تو بیسب کا خیال ہمارے اندر کے سبب کے یقین نے ظاہر کیا ہے اب اگر اس سبب کی کامیا بی کے لیے نماز اداکر رہا ہے تو بیاس کے عقیدے کا بگاڑ ایسا کرارہا ہے۔

میرے دوستو! امت عمل کر رہی ہے اسباب بنانے کے لیے عقیدہ کا بگاڑ ہے کہ اسباب بنانے کے لیے اعمال ہورہے ہیں۔ میرے دوستو! عمل وہ سبب ہے جو اسباب کے خلاف اللّٰہ کی قدرت سے براہ راست کا میا بی دلوائے گا، عمل وہ سبب ہے اسباب کے خلاف اللّٰہ کی قدرت سے براہ راست کا میا بی دلوائے گا، عمل وہ سبب ہے کہ اس کے اور اللّٰہ کے درمیان کوئی پر دہ نہیں ، اب پی ضرور توں کو نماز سے بورا کرنے کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کر کے اس سے اپنی حاجتوں کو بورا کرانے کی مشق کرو۔ بینماز کے ساتھ دوسرا کا مہوگیا۔ کے اس سے اپنی حاجتوں کو بورا کرانے کی مشق کرو۔ بینماز کے ساتھ دوسرا کا مہوگیا۔ تیسرا کا من دوس طرح عض تیسرا کا من دوس کا دوس اور نماز کی مشق کرتے ہوئے جس طرح عض

جهِ نمبركي محنت ﴿ وَلَهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلَّ لَهُ ٢ وَلَّهُ ٢ وَلّهُ ٢ و لَهُ ٢ وَلّهُ ١ وَلً

کیا گیاہے پھرنماز کے مل کو پورا کر کے سوچنا کہ اللہ کی شان کے مطابق نماز کا حق ہم سے سیجے ادانہ ہوسکا'اس پررونااور کہنا کہ اے اللہ تو ہمیں نماز کی حقیقت عطافر مادے۔

علم وذكر

علم کامفہوم: اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کے ادامر کوحضور کے طریقے پراختیار کرنا۔

علم سے کیا جاہا جارہاہے

اس بات کی تحقیق کرنا کہ میر االلہ جھے اس حال میں کیا جاہ رہا ہے۔ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہوجائے اس کے لیے تین محنتیں کرنی ہیں۔

- 🛈 علم کی دعوت
  - علم كي مشق
- 3 علم کے لیے دعا

علم سے مرادیہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہوجائے کیا مطلب اس کا؟علم کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اس وقت کیا جاہ رہا ہے۔ کتاب یا دہوجانے کو علم ہیں کہتے بلکہ میر اللہ مجھ سے اس وقت کیا جاہ ورجوجاہ رہا ہے اسے اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا یہ علم اور ذکر ہے۔

میرے دوستو! انسان کے مل سے علم کا ظاہر ہونا 'میلم کی علامت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علم وذکرایک نمبر ہے اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے اس وقت جو جا ہ رہا ہے اسے اللہ کے دھیان کے ساتھ بورا کر دینا یعنی عمل ہواللہ کے دھیان کے ساتھ ہو بیلم وذکر کا خلاصہ ہے۔

آج توجوآ دمی جو سیکھے وہی علم 'جوآ دمی کسی سے جو پو جھے وہی علم 'تہیں میرے دوستو! علم صرف اس کو کہتے ہیں جو حضور مینی کا میا بی کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں سے لے کرآئے ہیں اس کو علم کہتے ہیں۔

وہ کیا ہے؟ وہ قبر کے تین سوال ہیں۔

0 رب کوجانتا

2 اس کے احکامات کوجانتا

نى كى نيابت يس ملى بوئى ذھ دارى كو بوراكر تا

لیکن آج علم اور جہالت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جہاں آئکھ بند ہوجاتی ہے وہاں جہالت ختم ہوجائے گئ جہالت ختم ہوجاتی ہے اور علم شروع ہوجاتا ہے۔ ساری جہالت جہال ختم ہوجائے گئ علم وہاں سے شروع ہوگا۔ یہ قبر کے تین سوال یہ تینوں سوال علم کے بارے میں ہیں جہالت کے بارے میں ہیں۔ جہالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں۔

یہاں قبر میں زبان علم پڑہیں چلے گی' کہ کوئی کرکے گیا' کوئی سیکھ کر گیا' کوئی سن کر گیا' کوئی سنا کر گیا۔

ای لیے قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے لیکن آج امت تربیت کے علم کو کھو چکی ہے۔ امت کے پاس شریعت کاعلم تو ہے کیکن تربیت کے علم سے ہاتھ وھو بیٹھی ہے۔ وہ محنت ہمارے یہاں علم وذکر سے جا ہی جارہی ہے۔

صحابہ کرام جونمونہ ہیں ساری امت کے لیے وہ تربیت کی وجہ سے نمونہ بنائے سے صحابہ کرام جونمونہ ہیں ساری امت کے لیے وہ تربیت کی وجہ سے نہیں علم نبوت والے علم پران سے محنت کرائی گئ تب کہیں جا کرنمونہ بنائے گئے ہیں۔

مولا نامحد یوسف صاحبؒ نے ایک مرتبدایک مدرسہ سے بخاری شریف کے ختم پر فرمایا' بھائیو! آپ نے بخاری شریف ختم کی علم حاصل ہوااب اس علم پر تین مقصدوں کے لیے محنت ضروری ہے۔

1 اس علم کے مطابق آپ کے اندر کا یقین

**2** اس علم کے مطابق عمل اور

اس یقین اور عمل کوعالم میں پھیلانا

حضور کے لائے ہوئے علم پران تین پہلوؤں سے ابتداء میں محنت کی گئ تقی نو اس زمانے کے کا مُناتی نقشوں پر چلنے والے روم وفارس کے ککڑے کمڑے ہو گئے۔
آخری زمانے میں دجال اپنی ذات سے آئی بڑی طاقت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کے مقابلے میں موجودہ طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس وقت مہدی علیہ السلام زمین سے عیسی علیہ السلام آسان سے آئیں کے اور حضور کے طریقے کے مطابق اس علم پر یہی محنت کریں گے اس پراللہ پاک اس دجالی طاقت کو ہلاک کردے گا تو جب پہلے بھی میہ ہو چکا اور آخر میں بھی ایسا ہوگا تو پھر اس پرشک کیوں ہے کہ اس دور میں کیسے ہوسکی کے ہوسکی کے ہوسکی کے ہوسکی کے معتد بہ طبقہ اس علم پر حضور گا ورصحا ہے گئے طرح محنت کر ڈالے۔

میرے دوستو! حضور سے صادر ہونے والے اعمال کو اللہ رب العزت نے ایم میرے دوستو! حضور سے صادر ہونے والے اعمال کی تعمیر کا ذریعہ بنایا ہے۔ ' صلوة الاستہاء' زمین کے حالات میں تبدیلی کا ذریعہ ' صلوۃ خسوف' اور' صلوۃ کوف' ویا نادرسورج کے حالات بدلنے کے لیے ہے۔ ' صلوۃ الحاجہ' اور' دعا' ہرقتم کے انفرادی اور اجماعی ناموافق حالات بدلنے کے لیے ہے۔ حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو کمڑے کرا کے یہی ظاہر کیا گیا ہے کہ حضور سے صادر ہونے والے اعمال کی اتنی طاقت ہے اور بیرچاندی طرف انگلی کا اشارہ حضور کے صادر ہونے والے عمل اس سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں۔ جب یقین کے ساتھ ایمان والا وضوکر کے عمل اس سے بھی زیادہ طاقت والے ہیں۔ جب یقین کے ساتھ ایمان والا وضوکر کے کلمہ کی گوائی دیتے ہوئے آسان کی طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کے انوں کے دواز کے طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کے دواز کی طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کے دواز کے طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کے دواز کی طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کی طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کے دواز کے طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کے دواز کے طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کی طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کے دواز کے طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کی طرف اپنی انگلی اسے کے دواز کے طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کی طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کے دواز کے طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کی طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کی طرف اپنی انگلی اٹھا تا ہے تو ساتوں آسانوں کی طرف اپنی کے دوائر کے طرف اپنی کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دورو

ای لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فاکدہ حاصل کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کے ادامر کو حضور کے طریقے پر پورا کرنے کی نیت سے حضور کے لائے ہوئے کم کو حاصل کرنے کے لیے جوسفر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے اس مقصد کے لیے چلنے والوں کے بیروں کے بیچے ستر ہزار فرشتے اپنے بروں کو بچھاتے ہیں۔ زمین اور آسان کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ شیطان پر ایک عالم ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ یہ نضائل کی کتاب یاد ہوجانے کا نام صرف علم ہیں ہے۔

میرے دوستو' بزرگو! تعلیم عمل کو کہتے ہیں اورعلم یقین کو کہتے ہیں۔ صرف د ماغ میں آ جانے کا نام علم نہیں ہے یا کتاب یا د ہو جانے کا نام علم نہیں ہے بلکہ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے معلومات ہوجانے کونہیں۔ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے کہ اللہ کے وعدوں کا جنہیں یقین ہے۔

اس لیے سب سے بہلاکا معلم کے ساتھ بھی جوکر نا ہے وہ دعوت ہے۔ بہلاکا م '' دعوت' دنیا و آخرت میں کا میا بی دلانے کے لیے حضور کے لائے ہوئے علم کو حاصل کرنے کا لوگوں کے اندر شوق وطلب بیدا کرنے کی کوشش کرنا' اعمال کے فضائل سنا نا اور تعلیم کے دوران تعلیمی گشت کرنا۔

دوسرا کام:''مثن' وہ علم جس میں انسانوں کے اعمال اور افعال کے ُونیا و آخرت میں ظاہر ہونے والے نتیجوں کابیان ہو'

ایے علم میں مشغولیت اور تعلیم کے حلقوں میں خوب جم کربیٹھنا۔

لیکن اب بات رہے کہ تعلیم کا حلقہ ہو گیا محلہ والوں کے لیے۔ رہ بات ذرااجھی طرح سمجھ کیس کے تعلیم ہے معبد دار جماعت کی اپنی محلے دالے آتے رہیں گئے بیٹھتے رہیں گئے منٹ کوئی دس منٹ کھر اٹھ کر چلے جا کیس گے لیکن اگر رہ سوچ

جهنمبركى محنت (دۇرى) درۇرى د

لیا کہ تعلیم ہے محلہ والوں کے لیے البذا محلہ والے جتنی دیر بیٹھیں اتنی دیر تعلیم ہونی چاہئے مہیں بلکہ یہ تعلیم تو مجد وارجماعت کی اپنے یقین بدلنے کے لیے ہے۔ ہاں ہم محلے الوں کوا ہے تعلیمی حلقے کی دعوت دیں گئا نہیں بیٹھنے کی ترغیب دیں گئا کی نہیں الوں کوا ہے تعلیمی حلقے کی دعوت دیں گئا نہیں تعلیم ختم ہوجائے۔ یہ بات اچھی طرح کہ جب محلے والے اٹھ کر جانے لگیں تو ہماری تعلیم ختم ہوجائے۔ یہ بات اچھی طرح یا در کھنا دوستو! کہ مبحد میں تعلیم مجد وارجماعت کی اپنی تعلیم ہے۔ اسے تمیں منٹ سے یا در کھنا دوستو! کہ مبحد میں تعلیم مجد وارجماعت کی اپنی تعلیم ہے۔ اسے تمیں منٹ سے کے کرڈیٹر میں کھنٹے تک پہنچا تا ہے۔

مولاتا محمہ یوسف صاحب فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو بلکہ مجاہدوں کے ساتھ بیٹھو۔اس لیے کہ صرف تعلیم سے عمل کی استعداد پیدانہیں ہوتی بلکہ تعلیم کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔

میرے دوستو برزگو! اصل میں کمل کی قوت کا تعلق علم نبوت کے نورے ہے۔ اب جتنا حدیث کا نور آئے گا اپنے اندر اتناعمل کرنے کی استعداد بیدا ہوگی۔ اس لیئے عرض میں جو میہ کہ ایک حدیث کو تین بار پڑھو فائدے کو ایک بار پڑھنا ہے فائدے میں جو حدیث آئے گی اے بھی ایک عی بار پڑھنا ہے صرف حدیث تین تین بار کھم کھم کر مدیث آئے گی اے بھی ایک عی بار پڑھنا ہے صرف حدیث تین تین بار کھم کھم کر پڑھو۔ پیطریقہ نبوت ہے امت کو تعلیم دینے کا اور یہی طریقہ مسنون ہے۔

مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ادب اور عظمت و هیان اور توجہ
الی اللّٰ اور باوضو بیٹھنے کی کوشش اور ٹیک لگا کرنہ بیٹھنا۔ یہ بیش کہ جے کتاب
پڑھنی آتی ہے وہ بس منہ کے سامنے کتاب رکھ کر پڑھتا چلا جائے اور ساتھیوں کا
دھیان کہیں اور ہو۔

میرے دوستو! کتاب پڑھنامقصودنہیں ہے بلکہ امت کو اس کے یقین پر لانا مقصود ہے کہ فضائل کایقین اپنے اندر پیدا کروآ پ حضرات اس طرح سے تعلیم میں بیٹھیں تا کہ تعلیم کاعمل کممل ہو۔ جھ نمبر کی محنت جیز آئی میں اس تبیسرا کام: '' دعا''ان دونوں کاموں کے کرنے کے بعد اب رورو کر اللہ سے علم کی حقیقت کو مانگنا۔

## 5

ذکر کامفہوم: اللہ تعالیٰ کے اوامر میں اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہوتا۔ ذکر سے کیا جا ہا ہا ہے؟ ذکر سے میر چا ہا جارہا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں اوروہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

## ذكركى تين محنتين:

- 0 دوت
- 3
  - 6,3

میرے دوستو! ذکر کا مطلب صرف تبیج کا پورا کرنانہیں ہے یہ تو سبب ہے اللہ کا دھیان کرنے ہے لیے اصل میں ذکر کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو۔ کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ صرف اللہ کے دھیان لانے کے اسباب ہیں اس لیے ان کو طبعاً ذکر کہہ دیا جاتا ہے۔ تلاوت ذکر ہے نماز ذکر ہے تبیج ذکر ہے یہ بیسب ذکر کیوں ہیں ؟ کہان سے اللہ کا دھیان لا نامقعود ہے۔ اس لیے ان کو طبعاً ذکر کہہ دیا گیا ورنہ اصل میں میرے دوستو! ذکر تو اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں۔

"اَقِم الصَّلَوةَ لِذِكُرِى"

کے نماز کو قائم کرومیری یاد کے لیے۔اگر نماز اللہ کے دھیان سے ہور ہی ہے تو نماز ذکر ہے۔جومل بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو وہ ذکر ہے۔

ای لیے حضرت عمر نے فر مایا کہ ہرا طاعت کرنے والا جواللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوئووہ ذاکر ہے۔اب ہرممل میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے الله كاذكر ب كه جوالله كويادكرتا ب الله الله كوياد فرمات بي جب تك آدى كے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ملتے رہتے ہیں'اللہ کی طاقت اور مدّداس کے ساتھ ہوتی ہے۔ الله یاک اے اپنی محبت اور مغفرت عطافر ماتے ہیں۔اللہ کا ذکر شیطان سے بیخے کا قلعہ ہے۔اب ذکر کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تین کام کرنے ہیں۔ يہلاكام " دعوت "ايك ايك ملمان كوالله كاذكركرنے براس دعوت كے ذريع ہے آ مادہ کرتا ہے کہ ہرمسلمان اللہ کی ذات کا تعارف کرانے والا بن جائے اللہ کی تعریفیں کرنے والا اور تذکرے کرنے والا بن جائے۔اس پرامت کوآ مادہ کرنا ہے ترغیب دے کر بیرترغیب ہمیں اس لیے دین ہے کہ اس کی حقیقت ابھی ہمارے اندر نہیں ہے ای حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں۔ جب اس کی حقیقت ہمیں حاصل ہو گی تو ہمیں اللہ کا دھیان ال جائے گا' اس کے لیے دعوت کے بعد ہمیں مش کرنی ہے۔

دوسراکام: "مشق" کے تنہائیوں میں بیٹے کراللہ کا ذکر کرنا ہے اس کیفیت کے ساتھ کہ میر اللہ جس نے سب کچھا بنی قدرت سے بنایا ہے وہ میر ہے سامنے ہے میرے ذکر کرنے کون رہاہے میرااللہ مجھے دیکھ رہاہے اس طرح اللہ کے ذکر کی مشق کرنی ہے۔
تیسراکام: "دعا" کہ ان دونوں کا موں کو کرنے کے بعد یعنی اس دعوت اور مشق کے بعد دروکر اللہ رہ العزت ہے ذکر کی حقیقت مانگنی ہے۔

اكراممسلم

ا کرام مسلم کامفہوم: اللہ تعالیٰ کے بندوں سے متعلق جواللہ کے اوامر ہیں۔ انہیں حضور کے طریقے پر پابندی سے پورا کرنا۔

جه سركى محنت درائي درائي

اکرامسلم ہے کیا جا ہاجارہا ہے۔

الله تعالی کے بندوں کے حق کوادا کرنا اورا پنے حق کومعاف کرنا۔ نمہ بھی ہم سے تنر محنتر

منبر بھی ہم سے تین مختص جاہ رہا ہے۔

0 دموت

ع مشق

3 رعا

میرے دوستو عزیز و بزرگو! مال کی طبعی جا بہت اور اس سے دلچیسی اور محبت کے باوجودا پنا کمایا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبیوں اور کتابوں کی تعلیم کے مطابق

این ماحول کے ضرورت مندوں پرخرج کروئی

قر ابت دار مسكين تيمول پرخرچ كرد

غرض میہ کہ اپنی کمائیاں دوسروں پرخرچ کریں اور دوسروں کو آ رام اور نفع بہنچا ئیں ہرسلمان کا کرام کریں کہ وہ حضورگا اس ہے ہرائتی کے آگے بچھ جانا میر ہدوستو! ہم میرے دوستو! ہم حضو کے تقوق کو اوا کرتا ہے اور اپنے تن کومعاف کرتا ہے۔ دوستو! جو آ دمی مسلمانوں کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ جو آ دمی مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ پاک اس کو جنت کے نیچ میں کی عطافر مائے گا۔ میرے دوستو! اس لیے ہمیں اکرام مسلم کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تیں کام کرنے ہوں گے۔

🛈 دموت

ع مشق

وما

یہلاکام '' رعوت' اس کے لیے دوسروں میں دعوت دے کرا کرام مسلم کاشوق بیدا کرنا نے ایک ایک مسلمان کی قیمت سمجھانی ہے کہ جب تک ایک بھی مسلمان اس زمین پر موجود ہے تب تک بیسورج چانداور آسان موجود رہے گا ڈرنہ ساری کا کنات توڑ پھوڑ دی جائے گی۔اس کے ساتھ حضور اور صحابہ کے اکرام واخلاق ہمدردی اور ایٹار کے واقعات سنانے ہیں بیدوعوت ہمیں اس لیے دینی ہے کہ میرے اخلاق ٹھیک ہو جا کیں میں حقوق کا اداکر نے والا بن جاؤں۔

میرے دوستو بزرگو! آج امت کے حقوق کا مارنا ہم اپنی نادانی کی وجہ ہے جے کا سی میرے دوستو برزگو! آج امت کے حقوق کا مارنا ہم اپنی نادانی کی وجہ سے بیچ کا حق ' بیٹا بال کا حق ' استادشا گرد کا حق ' شاگرداستادکا حق بینی ہرایک دوسرے پرقابض ہے۔ ہم اکرام مسلم کی دعوت ' سیا اندرحقوق العباد کی ادائیگی کے لیے دیں گے۔

دوسراکام ''مثن' الله کے رائے میں نکل کر اگرام مسلم کی مثن کرنا' خدمت کے ذریعے سے کہ اپنے ساتھیوں کی خوب خدمت کرو۔ ہرساتھی کی خدمت کرکے اپنے اندرتواضع بیدا کرواللہ کی طرف سے جوتر بیت ہوگی وہ خدمت کرنے سے ہوگی۔

میرے دوستو! صحابہ کرام کی ایک جماعت اس میں کام تقتیم ہو گئے کہ یہ بکری

ذریح کریں گے یہ گوشت بنا کیں گے مگر حضور کے ذرے خدمت کا کوئی کام نہ آیا

تو آپ نے صحابہ سے پوچھا میں کیا کروں تو صحابہ کہنے لگے کہ آپ رہنے و بیجے ہم

لوگ سب کام کرلیں گئے تو آپ نے فرمایا کنہیں میں بھی جنگل ہے لکڑیاں چن کر

لاوُں گا کھانا پکانے کے لیے دوستوسارے نبیوں کے سردار وہ ساتھیوں کی خدمت

کے لیے لکڑیاں چن کرلارہے ہیں۔

میرے دوستو ہم جماعت میں جاتورہ ہیں گرہاری کوئی حیثیت ہیں جماعت میں نکل کر جوائے آپ کومٹا کیں گے اللہ اسے بنائے گا۔ایسا کرنے سے اکرام مسلم کی مشق ہوگی اور خدمت کرنے سے تواضع اختیار کرنے سے اور چھوٹا بنے سے ہارے لیے اکرام مسلم کی حقیقت کا حاصل کرنا آسان ہوجائے گا۔اس لیے ان

یا نجوال نمبرا خلاص نیت کا ہے۔

## اخلاص نبيت

ا خلاص کامفہوم: اللہ تعالیٰ کے اوا مرکو صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے بورا کرنا۔ اخلاص سے کیا جا ماجار ہاہے:

الله تعالیٰ کے اوامر کو حضور کے طریقے پراختیار کرنے میں اپنی نیت کو سیح رکھنا۔ اس نمبر کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے بھی تین مختیں شرط ہیں۔

- 🛈 اخلاص کی دعوت
  - 🛭 اخلاص کی مشق
  - 🔞 اخلاص کی دعا

میرے دوستو برر گو! عالم سخی اور شہید جن کی سب سے پہلے جہتم بیس ڈ الا جائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے ڈ الا جائے گا۔ جہنم میں سب سے پہلے ڈ الا جائے گا۔ جہنم انہیں سے دہکائی جائے گا ، جہنم کی چپٹیاں ہیں میچہنم کے دہکانے کا سامان ہے۔ یہ بڑے بڑے انمال والے صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈالے جا کیں گے کہان کی نیت صحیح نہ رہ سکی۔

ابوہریرہ جو اس روایت کے نقل کرنے والے بین وہ خود اس حدیث کو بیان کرتے کرتے ہے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ ایمان اور اعمال میں نمونہ ہیں'اس

ایمان پریداعمال کرکے پھربھی پیرحال کہ باربار کی بے ہوشی ایساڈرتھااخلاص کا۔ای طرح ایک باریبی حدیث ایک مخص نے حضرت امیرمعاویی کو سائی تو پیرحدیث س كريہوش ہو گئے كتنى سخت حديث ہے يہم سب كى عبرت كے ليے۔اس ليے۔ میرے دوستو عزیز و بررگو! ہر ممل میں اللہ رب العزت کی رضامندی کا جذبہ ہو تحسی بھی عمل ہے دنیا کے طلب یااپنی حیثیت بنا نامقصود نہ ہو میرے دوستو!اللّٰہ یا ک کی رضامندی کے لیے تھوڑا ساعمل بھی بڑے بڑے انعامات دلوائے گا مگر دعوت کی محنت سے بوری کرنی پڑے گی ورنہاس کے بغیر بڑے بڑے عمل بھی گرفت کا اور اللہ کی پڑ کا ذرایہ بنیں گے۔ اس لیے اپنی نیت کو مجھے رکھنے کے لے اخلاص کی حقیقت حاصل كرنى يدر كى اس حقيقت كوحاصل كرنے كے ليے بھى تين كام كرنے بريں گے۔ یہلاکام:'' دعوت'' کہ دوسروں میں دعوت کے ذریعے سے سیجے نیت کا فکروشوق پیدا کیا جائے'اس کیے کہ ہارے اندراخلاص کی حقیقت نہیں ہے'اس کی حقیقت حاصل کرنے کے لیے میں اس کی دعوت دے رہا ہوں۔

دوسراکام: "مثن" کا ہے ہر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے درمیان اور ہر عمل سے ختم پر سرف دوبار اور باقی پر کیکن نماز میں نماز شروع کرنے سے پہلے اور نماز کے ختم پر صرف دوبار اور باقی اعمال میں تین بارنیت کو میچ رکھنے کے لیے اپنے دل سے یہ کہیں کہ اے اللہ تیری رضا مندی کے لیے میں یمل کرنے جارہا ہوں یا کر دہا ہوں یا کر چکا ہوں تو اسے قبول کرلے اس طرح اس کی مشق کرنی پڑے گی۔

تنیسرا کام:''دعا'' کہ ہرممل کے پوراہونے براپی نیت کوناقص قرار دیتے ہوئے تو بہ واستغفار کریں اور پھررور و کرالٹدر پالعزت سے اخلاص کی حقیقت کو مانگیں۔ چھٹانمبر دعوت وتبلیغ کا ہے۔

# دعوت وبليغ

دعوت وتبلیغ کامفہوم: اپنے یقین اور مل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو تھے یقین تربیا نے کامفہوم: اپنے یقین اور مل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو تھیں تربیا ہے۔ کیا جا با جارہا ہے:
دعوت وتبلیغ سے کیا جا با جارہا ہے:

اس محنت کوابنی ذہرداری سمجھتے ہوئے کام کے عالمی تقاضوں کواپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ یورا کرنا۔

اس نمبر کی حقیقت ہمیں حاصل ہوجائے اس سے لیے بھی تین مختیں کرنی ہیں۔

- 0 دعوت
- 3 مثق
  - (عا

میرے دوستو عزیز و بررگو! آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج میں ہوئی ہے۔اس لیے کہ امت اپنا سر ماہیہ جو میں اللہ کے نصل سے ملاہے بینی اپنے ایمان نماز علم وذکر اخلاص اور دعوت کی ذمہ داری جو اسے ملی تھی ہے جس کی وجہ سے جواسے ملی تھی ہے جس کی وجہ سے

امت کی اکثریت میں کفروشرک امت کی اکثریت میں فتق و فجور

امت کی اکثریت میں جہالت عفلت بداخلاقی اور دکھاوا بھرا بڑا ہے اور چیزوں اور شکلوں برمحت کرنے میں ایسا بھنسی ہوئی ہے کہ امت اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیشی ہوادہ ہیں ایسا بھنسی ہوئی ہے کہ امت اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو بیشی ہوادہ ہیں محنت کے کرنے پرخوداس کوالیمان اور اعمال کی حقیقت سے نواز اجاتا اور دوسروں کو ہدایت ملنے کا بیسب بنتی بیاس محنت سے کوسوں دور ہے۔

#### جه نمبرکی محنت در آن که در آن

میرے دوستو! حضور کے ختم نبوت کے صدیتے اور طفیل میں اسے دعوت والی محنت ملی ہوئی ہے جس محنت ملی ہوئی ہے جس محنت کے کرنے پر انسانیت اپنے بنانے والے اور اپنے پالنے والے کو بہجان کر اس سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے بتر ار اور بے چین رہتی تھی صحابہ کرام کی طرح۔

اس کیے انبیاء کی ہم السلام کی طرز پرائی جان اور مال کوجھو تک دینا اور جن میں محنت کرنا ہے۔ ان سے کسی چیز کی طلب نہ کرنا۔ اس کے لیے ہجرت بھی کرنا اور نفرت بھی کرنا۔

جوز مین دالوں پر دخم کرتا ہے ' آ سانوں دالا اس پر دخم کرتا ہے

جود دسروں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت کرے گا'اللہ جل شانداس کو سب سے پہلے ایمان اور اعمال صالحہ کی حقیقتوں سے نو از کر'ا پنا تعلق عطافر مائیں گے۔

ال رائے میں ایک منع یا ایک شام کا نکانا پوری دنیا اور جو پچھاس دنیا میں ہے'ان سب سے بہتر ہے۔

اس رائے میں ہر مال کے خرج پر اور اللہ کے ہر ذکر اور تبیع پر اور ہر ہر نماز پر سات لا کھ گنا جر بر موجا تا ہے۔

میرے دوستو بزرگو! اس رائے میں محنت کرنے والوں کی دعا کی بی اسرائیل کے نبیوں کی دعا وُں کی اللہ رب کے نبیوں کی دعا وُں کی اللہ رب اللہ رب اللہ رہ تول ہوتی ہیں بینی جس طرح ان کی دعا وُں پر اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف اپنے قدرت کو استعمال فریا کر نبیوں اور ان کی قو موں کو کامیاب کر کے دکھلایا ہے اور ان کے باطل خاکوں کو قوٹر کھوڑ کرتہ سنہس کر کے دکھلایا ہے اور ان کے باطل خاکوں کو قوٹر کھوڑ کرتہ سنہس کر کے دکھلایا ہے ای طرح اس محنت کے کرنے والوں کی دعا وُں پر اللہ یا ک ظاہر کے خلاف اپنی

#### جه نمبركي محنت دريزان ۱ دريان ۱ دريان ۱ دريان ۱ دري ۱

قدرت کے مظاہر ہے کر کے دکھلائیں گئے جب عالمی بنیاد پر محنت کی جائے گئ تو تمام عالم کے انسانوں کے دلوں میں اس محنت کے اثر سے تبدیلیاں رونما ہونگی اس دعوت وتبلیغ کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تین محنتیں کرنا پڑیں گی۔

پہلاکام: ''دعوت' کے ذریعے امت کے ایک ایک فردکواس محنت کے کرنے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ ہرامتی کواس کی ذمہ داری سمجھانی ہے اوراللہ کی قدرت دعوت کے کے ذریعے کس طرح ساتھ ہو جاتی ہے اس کے لیے انبیاء علیم السلام اور صحابہ کرام " کے دریعے کس طرح ساتھ ہو جاتی ہے اس کے لیے انبیاء علیم السلام اور صحابہ کرام " کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف اللہ کی قدرت کے واقعات مشاہدے میں آئے ہیں وہ سنانے ہیں۔

دوسراکام: "مثن" خودائے آپ کوقر بانی کی شکلوں لیٹی ہجرت اور نصرت والے اٹال دوسر اکام: "مثن" خودائی آپ کوقر بائی کی شکلوں لیٹی ہجرت اور نصر کے لیے دوست میں لگانا ہے۔ صحابہ کرائے ہر حال میں نکلے ہیں اس فر مدداری کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے وقت رفعتی کے وقت ولا دت کے موقع پر وفات کے موقع پر سردی میں گرمی میں ہوک میں فاقے میں صحت میں بیاری میں قوت میں کمزوری میں اور جوانی میں بر حالے میں یعنی ہر نقاضے پر ان کے ساتھ حالات کیسے بھی ہوں گر پوری فر مدداری کے ساتھ اس محت کو کرتے تھے۔ اس کی ہمیں بھی مشق کرنی ہے۔ صحابہ کے طرز بر اس کے ساتھ اس محت کی جات ہے گئے ان کے ساتھ کی میں اور جوانی ہے کی تاری کے ساتھ اس کی ہمیں بھی مشق کرنی ہے۔ صحابہ کے طرز بر اس کے ساتھ تیسرا کام جواس ساری محنت کی جات ہے گئے ۔

تیسرا کام: '' دعا''الله پاک ہے روروکراس عالی محنت کوعالم میں عام کرنے کے لیے ایخ آپ کوقبول کرواتا۔

میرے دوستو برزگو!ان چیز دل سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ہر شخص سے خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ جار ماہ کا مطالبہ کیا جائے۔اپنے (مشاغل) ساز دسامان اور گھر بار سے نکل کران چیز دل کی دعوت دیتے ہوئے اور خوداپنے اوپر مخت کرتے ہوئے ملک بہ ملک قوم بہتو م قریبہ بقریبے پھریں گے۔

حضور کنے ہرامتی کومسجد والا بتایا تھا۔مسجد کے کچھٹھوس اعمال دیتے تھے۔ان ا عمال ہے مسلمانوں کی زندگی میں اطمینان تھا۔مسجد میں اللہ کی بردائی کی ایمان کی اور آخرت کی باتیں ہوتی تھیں۔اعمال سے زندگی بننے کی یاتیں ہوتی تھیں۔اعمال کے ٹھک کرنے کے لیے تعلیمیں ہوتی تھیں۔ایمان اور اعمال مالحہ کی دعوت کے لیے ملكول اور علاقول ميں جائے كى تعليان موتى تعين \_ يہال بتواون الحاراور جدرد يول كاعمال موتے تھے۔ آج ہم دھوكے ميں يو محتے كہ مارے ميے سے محم چلتى ہے۔ مسجد اعمال سے خالی ہوگئی اور چیزوں سے بھر گئی۔ آپ نے محد کو یاز اروالوں کے تا بعنہیں کیا۔حضوری معجد میں نہ بی تھی نہ یانی تھانے سل خانے سے خرچ کی کوئی شکل نه تقى معجد بين آ دى آكرداعى بنما تها معلم بنما تها واكر بنما تها نمازى بنما تها مطبع بنما تها'متقى بنتاتها' زابداورخليق بنتاتها\_ بابرجا كرنميك زعد كى كرْ ارتاتها\_مجد بإزاروالول کو چلاتی تھی۔ان جار ماہ میں ہرجگہ جا کر مجدوں میں ہرامتی کولانے کی محنت کریں۔ مجد دالے اعمال کو سکھتے ہوئے دوسروں کو بیمنت سکھنے کے لیے تمن چلوں کے واسطے آ مادہ کریں۔آ پ حضرات تین چلوں کی دعوت خوب جم کر دیں اس میں بالکل نہ گھبرائیں اس کے بغیر زندگیوں کے رخ نہ بدلیں مے۔جن احباب نے خودا بھی تین علے نہ دیئے ہوں وہ بھی اس نیت سے خوب جم کر دعوت دیں کہ اللہ یا ک اس کے لیے ہمیں قبول فر مالیں۔

جب محلوں کی مجدول میں ہفتے کے دو کشتوں کے ذریعے فی محرایک آ دی کے تین چلوں کے لیے آ وازلگ رہی ہوگی۔

تعلیموں اور تبیحات پراحباب جررے ہوں گے۔

ہر مسجد سے تین دن کی جماعتیں نکالنے کی کوشش ہور ہی ہوگی تو شب جمعہ کا اجتماع صحیح نہج پر ہوگا اور کام کے بردھنے کی شکلیں بنیں گی۔

ہر مجدے تین دن کی جماعتیں نکالنے کی کوشش ہوری ہوگی تو شب جعہ کا اجماع محج نج ير مو كاور كام كے يوسنے كي شكليس بنيں كى۔ جعرات کوعمر کے وقت سے محلہ کی محد کے احباب اپنی اپنی جماعتوں کی شکلوں على بستر اور كمانا ساتھ لے كراجماع كى جكہ ير يہنجيں۔ مثورے سے ایس ساتھی ہے عموی بات کرائی جائے جو محنت کے میدان میں ہو اورجن كى طبعت يركام كے تقاصعالب مول-بہت عی ظروا ہمام سے تشکیلیں کی جا تھی۔ اگراوقات د صول نہ ہوں تو رات کو بھی محنت کی جائے۔ روروكر ما تكاجائے مع كو يم يماعوں كا تكالى كى -مایت دے کر جماعتیں روانہ کی جا کی۔ تن دن کی محلوں سے تیار ہو کرآئی جماعتوں کے تکلنے کارخ برنا جاہئے۔ اگرشب جود مل خدانخواسترس قاضے پورے نہ ہوسکیں تو سارے ہفتے اینے کلوں میں براس کے لیے کوشش کی جائے اور آ کندہ شب جمعہ میں محلہ سے تقاضوں کے لیے لوگوں کو تیار کر کے لایا جائے۔ میرے دوستو! آج محنت ایمان کے منانے سے بٹی ہوئی ہے۔ آج دنیا محنت کا میدان یک ہوئی ہے کہ چڑیں بالوق کامیاب ہو جاؤ کے اور اللہ تعالی فر مارے ہیں كَكْمِينَالُوكَامِيابِ مُوحِادً مِنْ قَلْهُ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ "كَهِ ايمان دالے سوفيميد كامياب، وكفياس وتت دوكتيس دنيا مس مورى بير 🛈 ايك محنت بيون والي أور

🛭 ایک محنت نبول کے خلاف

"نبوں والی محنت کیا ہے؟ موں کمینے کہ انبیاء علیم السلام والی محنت بدے کہ جتنے حالات آئیں ان کواعال علی کراؤ۔

اعمال سے بدلو۔

اوردنیا کی جومحنت ہے کہ جتنے حالات آئیں ان کو چیز وں سے بدلو کہ خوف آرہا ہے تو ہتھمیار بناؤ

ياري آري عبة دوائس عاد

یہانسان انتا ہے بھی اور انتانا دان ہے کہ مجبوثی جیموثی چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نظام سے ککر لے دہاہے کہ ہم نے حالات کا انتظام کرلیا۔ میر ہے دوستو پر رکو! جو اللہ تعالیٰ کوئیس پہچانے وہ یہ جیموٹے جیموٹے نقٹے بنا کر

ان حالات سے بے جارے بچا جاہتے ہیں کہ ان حالات کورو کئے کا انظام کرلیا
کونکہ یہ اللہ تعالی کے غیبی نظام سے بے چارہ عافل ہے اور پھر جب حالات بھڑ تے
ہیں تو پھر یہ ان حالات کی نبست چے وں کی طرف کرتا ہے۔ یہ چے وں کی طرف نبست
کرتا ہے ایمانی کی بنیاد ہے۔

کہ زلز لے آئیں مجے تو یوں کے گا کہ ماہر ارمنی کو پکڑو مین نے ماہرین سے معلوم کرد کہ بیر (زلز لے کیوں آئے اور

قط سالی (سوکھا) آئے گا تو ہوں کے گا کہ سائنس والوں سے بوچھوکہ سوکھا کو سائنس والوں سے بوچھوکہ سوکھا

یاری آئے گی تو یوں کے گا کہ وزیر صحت ہے چھوکہ یہ بیاری کیمے آئی۔
اوراگرایمان ہوتا تو یوں کہتا کہ زلز لے تب آیا کرتے ہیں جب زنا ہوا کرتا ہے
اور سوکھا (قط سالی) تب آیا کرتا ہے۔ جب تاج تاب تول میں کی کرتے ہیں۔ اگر
ایمان ہوتا تو ان حالات کو اپنی بدا محالیوں سے جوڑتا کی ایمان نہیں ہے اس لیے
حالات کو حالات سے جوڑ مہا ہے اور حالات کو چیز وں سے جوڑ رہا ہے۔

میرے دوستو بر رگو! حالات کا چیز وں سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک بھی چیز ول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ایسا بھی ہوا ہے نہ بھی ہوگا اللہ تعالی نے برے جد مسرکی محت جروب اور آن الروب الرو

وہ توم سیامیں باغات کے نقشے وہ قوم شمود میں کارخانوں کے نقشے'

وہ تو م نوح میں اکثریت کے نقشے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے نقشے ہلے تو ڑے ہیں' قر آن ان سارے نقشوں کے ٹوٹے اوران کے غرق ہونے اوران کے زمین میں دھننے اوران کی بستیوں کوآ سان پراٹھا کرلے جاکر پلننے کے داقعات سے بھراہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ بیں کیا چیزوں پر اور ملک و مال پر بلکہ اللہ نے جو خیر کا فیصلہ کیا ہے وہ ایمان والے اعمال پر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرانا جا ہمان والے اعمال فلا ہر کرو پھر جا ہے ہوتو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی اپنے جسم سے ایمان والے اعمال فلا ہر کرو پھر اس کے مطابق فیصلے ہوں گئ

لیکن بیانسان اپن آنکھوں پراسباب کی پی باندھ کراس طرح چلنا ہے کہ جس قدراس کے حالات بگرتے ہیں بیای قدر چیز ول پر محنت کو بڑھا ویتا ہے کہ تجارت میں حالات آئے تو تجارت کی محنت کو بڑھائے گا اور زمینداری پر حالات آئے تو زمینداری کی محنت بڑھائے گا اور المازمت پرحالات آئیں گئویوں کہ گا کہ اس سے اچھی کوئی توکری تلاش کرلول تو حال کو حال سے بدلنا چاہے گا'اوراس میں چلنا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا' ہمال تک کہ آگے بڑھتے یہ وہال بہنے جائے گا جہال سے واپسی کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قر آن پاک میں خوب بیان کیا ہے۔ "وَ اللّٰهِ الطّٰمَانُ مَاءً" وَ اللّٰهِ الطّٰمَانُ مَاءً" وَ اللّٰهِ اللّٰمَانُ مَاءً" کے بڑھائی نے اس کو تر آن پاک میں خوب بیان کیا ہے۔ "وَ اللّٰهِ الطّٰمَانُ مَاءً" وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ کَسَرَ ابِ بَقِیْعَةِ یَخسَبُهُ الطّٰمَانُ مَاءً" وَ اللّٰهِ اللّٰهُ کَسَرَ ابِ بَقِیْعَةِ یَخسَبُهُ الطّٰمَانُ مَاءً" کے وابسی کا وقت بہتا ان کی مشقت وہ ساری برکار جاتی ہے۔

میرے دوستو بزرگو! ہرمحنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ محنت دنیا میں بہت ہو رہی ہے لیکن ہرمحنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے وہ محنت کرنے والا کامیاب ہے۔ جس کی محنت انبیا علیہم السلام کی محنت ہے میل کھاتی ہو۔

"هَلُ اَتِکَ حَدِیْتُ الْعَاشِیَة وُجُوٰه یُوْمَنِدِ خَاشِعَةً" (قرآن) الله تعالی یوچه رہے ہیں حضور سے کہا ہے تی جی آپ کومعلوم ہے کہ ایک آ دمی بہت محنت کرنے والا اوراس کے چبرے براس کی محنت کے قارنمایاں ہیں کہ چبرہ اس کا تھکا ہوا 'لیکن بیدا بی ساری محنت کے باوجود' جہنم کے اندرڈ الا جائے گا۔

محنت ہوئی ہوئی ہوگی جن کی محنت میں ہوگی ہوئی ہوگی وہ محنت ہوئی ہوئی ہوگی وہ مردود ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کو مجھے اسلام کہا گیا ہے وہ مدینہ والوں جیسا اسلام ہے اور جواس کی علاوہ لے کرآئے گا'اللہ تعالیٰ کے یہاں تبول نہیں ہوگا۔ جا ہے جتنا مرضی اینے آ ہے کو تھکا کرآئے۔

اس کیے محنت کے شروع کرنے سے پہلے محنت کی سے تھیاں دنیا سے جانے سے پہلے ہوجائے ورنہ نتیں کرنے والے اپنی محنتوں کے نقصان یا دنیا میں دیکھیں گے یا آخرت میں دیکھیں سے۔ جہاں محنت کے سے کم کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ وہاں ان کی محنتوں کو دکھلایا جائے گا کہ بہتمہاری محنت ہے۔ اس وقت امت اپنی ملازمت اپنی مختوں کے دیم اس محنتوں کو دکھلایا جائے گا کہ بہتمہاری محنت ہے۔ اس وقت امت اپنی ملازمت اپنی مختوں کے دیم میں بڑی ہوئی ہے۔

یہ بات نہیں کہ اعمال سے صرف آخرت بنتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال پر نفذ دنیا بناتے ہیں اور آخرت ادھار۔

"مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكَرٍ اَوُ أَنْهَى مُوُمِنٌ فَلَنُحُيِينَةُ حَياةً طَيْبَةً"
(قرآن) كه بم ايمان اوراعمال صالحه پر مرد وعورت كی دنيا بنائے ہیں اوران كے ليے اعلان ہے كہ خوشگوارزندگی گزارو۔ آج توساراعالم اس غلط نبی كے اندر ہے كہ

جوجهميار يتالي ووكامياب

جواس سے بڑا بم بنا لے دواس سے بڑا کامیاب۔ کیمی عقل ماری کی اور کیمی النی سوچ ہے۔ اگر سازا عالم یوں کہتا کہ جھیار بنانے کی کوئی منر درت نہیں انسان اگر انسان بن کر جے تو جھیار کس کے لیے بنائے گا۔

آئ غلامختوں کی وجوں ہے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کو فارنے کے لیے ایک دوسرے کو غیاد کھانے کے لیے ایک ہوئے ہیں وہ غیاد کھانے کے لیے ۔ اس پر محت ہورہی ہاور جوان محتوں میں گئے ہوئے ہیں وہ اپنی کامیابی کا نعرہ لگارہ ہیں کہ ہم کامیاب ہو محتے ہیں۔ یوں کہیں کہ بیانسان اگر خودائے آپ کو بتالیں اور بھر انہیں ہتھیا دکی ضرورت بین آ جائے۔

توالله درخت کی منی کو تلوار بنادی جیے 'احد' می عبدالله بن جش کی منی کو تلوار بنا یا ہے ۔ بنایا ہے کہ جب مرورت پیش آئے گی تب دیکمی جائے گی تو اپ آپ کو بنا لے۔ سارانظام مل تیرے لیے پابند کردیں کے تیرے لیے مخر کردیں گے۔

اس لیے میرے دوستو بزرگو! محنت سی کے مو محنتیں بہت ہوری ہیں اور ہر ایک کودوی کے میں اور ہر ایک کودوی کے میں کہ ماری محنت می محمد کے دوی کا محنت کرتے والوں کواپی محنت پر دوی کا ہے کہ ہم جو کر دے ہیں محمد کر دے ہیں۔

مير عدوستوقر آن بالكل واضح به "ذلك السكتاب لاريب ليه -" (قرآن) ال كتاب من كوئى شكنيس ب-اس كتاب من لكما والب "كُسنتُم خير أمّة الحرجت للناس تأمُرُون بِاللّمَعُرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُومِنُونَ بِاللّهِ " (قرآن)

55 રહ્યું માલું માલું

السمنگر وَتُو مِنُونَ بِاللَّهِ" (قرآن) كرمهيں لوكوں كی تفع رسانی كے لیے بھیجا گیا ہے۔ بد كیافا ندہ ہے كہ ہم كرر ابنار ہے ہیں ' ہم مقلیار بنار ہے ہیں ' ہم دوا میں بنار ہے ہیں '

ہم بھی تو لوگوں کوفا کرہ جہنچارہ ہیں کہ جب کی ہے کہو کہ آ جاد گشت کرلیں تو کہتا ہے کہم اس کیا ہم دکان پرکام ہیں کردہ ہیں۔میاں فراجار مینے لگالؤتو کہتے ہیں کہ ہم کام نہیں کردہ ہیں کیا ہم برکار ہیں کیاای کوکام کہتے ہیں کے میری فات ہے کی انسان کوفا کرہ بہنچ جائے۔

میرے دوستو بررگواس ش قوانسان ہونا بھی شرط بیل ہے۔ اتفاقا کدہ تو جانور ہے بھی جانور میا کرڈ ہوجاتا ہے جیے جانور میا کرڈ ہوجاتا ہے جیے جانور میا کرڈ ہوجاتا ہے کہ دودھ دینے والے جانور کو قصائی کے حوالے کر دیا جا کہ لوگی تم است ذرج کرو۔ میرے دوستو بررگوا جب انسان بھی سے کھ لیتا ہے کہ میری ذات ہے جس کو جو فاکرہ بھی اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ خدا کی تیم ایسے انسان کی ذات ہے جب دوسروں کو فاکرہ بہنجنا ختم ہوجاتا ہے۔ رہمی غیروں کے ای طرح حوالے ہوجاتے ہیں کہریہ ضائع ہوتے ہیں۔

مير عدوستو برز گوا جميل اي مرماي كوجوالله كى طرف علا بواب الله في مير عدوستو برز گوا جميل اي مرماي كوجوالله كى طرف على المناف و من المناف كرف في مرماي كونت من و المناف كرف في المناف كوف و من المناف كوف و مناف كالم كرفا برائى سے دوكنا اور الله كى ذات بريقين د كهنا (صرف علم بيل كه مال الله كى ذات بريقين د كهنا (صرف علم بيل كه مال الله كى ذات بريقين د كهنا و مناف كاله كالله كال

ساس امت کا کام ہے

رال امت كالتعدديات ب

ای کام کے لیے اس امت کو بھیجا گیا ہے۔

لیکن یہ جود و سیلنج کا کام ہور ہا ہے ابھی ہماری اس کام کے بارے میں مختلف را عیں ہیں۔ مختلف میں ہیں۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی کام ہے اجھے لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں دوستو بھلائی کے کام تو بہت سے ہیں کہ جا ہے ہے کہ بھلائی کام ہے۔ جا ہے ہیں دوستو بھلائی کے کام تو بہت سے ہیں کہ جا ہے ہی بھلائی کا کام ہے۔ حالے ہی جملائی کا کام ہے۔ کی بھلائی کا کام ہے۔ کی بھلائی کا کام ہے۔

كى بجوك كوكهانا كملادو يتيم خانے بنوادو

مجد بنادور بھی بھلائی کے کام ہیں۔ بھلائی کے کام تو بہت ہے ہیں کرنے کے۔
میرے دوستو بڑزرگو! ہرا کی استی کے ذعہ بحیثیت کلمہ آلا الله الله کے اقرا الرکرنے اوراپنے آپ کوالشکا بندہ کہنے اوراپنے آپ کوحضور گاامتی کہنے کے نبوت والا کام ہے۔ صرف اتنا کہ دینا کہ میاں یہ چندلوگوں کے کرنے کا کام ہے یا کی جماعت کا کام ہے الی بات ہرگز نہیں ہے جس نے کلمہ آلا الله اقرار ہا اس کے ذعروت الله کام نہ بالله کی محت ہے۔ اللہ کے بندوں کواللہ کی ڈات کی طرف بلانا کی ذات کی طرف بلانا کو اللہ کی دور کو اللہ کی مونے کے اس کے ذعروت الی الله کی رہمنت ہے۔

ر مولا ناالیا س کاکام بیس بر بینوت والا کام بر جو قیامت تک کرنے کے لیے اس امت کودیا گیا ہے۔ یہ "کُتُتُم خَیْرَ اُمَّةِ اُخُوِ جَتْ لِلنَّاسِ" نی سے بیل کہا جارہا ہے امت موجودہ سے کہ بیتہا را کام ہے تمام انبیاء علیم السلام کی محنت کا یہ ظلامہ ہے کہ تمام اللہ کے بندوں کواللہ کی ذات سے جو ڈنا۔

میرے دوستو بزرگو! جتنا خدا کا نظام بھیلا ہوا ہے زمین اور آسان کے درمیان اس سب سے فائدہ اٹھانے کاراستہ ہی دعوت والی محنت ہے۔

اگرایک انسان اللہ کے غیبی خزانے سے بارش کا طالب ہے توبارش اگر صحت کا طالب ہے توصحت اگر امن کا طالب ہے تو امن '

جو کچھ جا ہے گا اللہ کے خز انوں سے وہ دعوت والی محنت سے ملے گا وہ دعوت کی محنت کے بغیر خدا کے خز انوں سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔

اس کیے کہ انبیاء کیہم السلام کواللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے دکھائے ہیں اور جناب رسول اللہ کواپنے میں اور جناب رسول اللہ کواپنے سارے خزانوں سے فائدوا ٹھانا جا ہے تو بیراستے اختیار کرے۔

- ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے کا نکات کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کا اور
- ایک داستہ ہاللہ کے خزانوں سے محمر کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا۔

  محمر کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا داستہ ' دعوت' ہے اور اس کے علاوہ جتنے داستے ہیں وہ سارے کے سارے عام ہیں۔ اس میں تو مسلمان ہوتا بھی شرطنہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں سے امت دعوت کی محنت کو چھوڑ لرفائدہ نہیں اٹھا علی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے نبیوں پر کھولے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے خزانوں کے وعدے کرآتے ہیں۔ اللہ نے جو کھی بنایا ہے میصرف انسان کے لیے بیا بیاں بنایا ہے وہ وہ ہاں میسب بھی بنایا ہے وہ وہ ہاں میسب بھی ان کے لیے ہے جو چار کام کریں۔

  ان کے لیے ہے جو چار کام کریں۔

قرآن یوں کہتاہے کہ جو جار کام کرے وہ خسارے سے نکلے گا جار کام دیکھو جار کام عرض کروں گا دو کام نہیں بلکہ چار کام ہیں۔اس کواچھی طرح الگلیوں پر شار کرواور پھرآج سے بیہ طے کرو کہ بیرچار کام ضرور کرنے ہیں:

· 'ایمان' بیشرطے کے بغیرایمان کے ساری منتس بے کاریں۔

(اعمال صالح "ك بغيراعمال صالحه ككاميا في كاكوئي راستنبيس ب-

المنتواصي الحق"

"تواصى بالصر"

ریکام ہیں۔ ایمان تو ہم نے س لیا گرایمان سننے کے لیے ہیں ہے سکھنے کے لیے ہے کو نکہ صحابہ کرام تر ماتے ہیں 'وسعد منا الایمان' ہم نے ایمان کوسکھا ہے۔ یہ ایمان ہیں ہے کہ آ ب یہاں س دے ہیں اور ہم سنارے ہیں۔اسای ہیں کہتے۔ ایمان ہیں ہے کہ ایک غیرایمان والا ایمان پر تقریر کرسکتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لکھ کردے دو تب بھی اور سکھلا دو تب بھی وہ ایمان پر تقریر کر لے گا۔ اس کو ایمان نہیں کہتے' بلکہ ایمان تو ایک محنت کا نام ہے۔

ایمان اورا ممال صالحدو چیزی سیاوردو چیزی تو تواصی بالحق اور تواصی بالعیم تو اصی بالعیم تو اصی بالعیم است اس کو بھولے ہیں۔ سیامت است بن بہیں سکتی اور کسی لائن میں کا میاب ہو نہیں سکتی ند دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے نہ قبلے گی نہ آخرت کے خسارے سے نکلے گی جب تک حیار کے خسارے سے نکلے گی جب تک حیار کام برابر نہ کرے۔

- ایمان
- اعمال صالحه
- 🛭 تواصی بالحق
- 4 تواصى بالصمر

بہتواصی بالحق اور تواصی بالصر کیا ہے اس کو تجھنا ہے۔جس کسی نے ایک مرتبہ بھی "لا إله إلا الله" كما باور الله كى ذات يريقين ركمتاب التدكوالته بحصاب اس کو پیدا کرنے والا اس کو بینانے والا مارنے والا جلائے والا قیامت میں دوبارہ انحانے والاسمحتاب

اس کے ذمے ہے کہ ایک ایک امتی کوا یمان کی دعوت دے پہیے '' تو اصی بالحق'' قرآن صاف صاف کہدرہا ہے ہماری بات نہیں ہے بیقرآن کی بات ہے جس برہم ا سايان لائے بل۔

قرآن کہتا ہے کہ خیارے سے تب نگلو گے جب ایمان اور اعمال کے ساتھ و تواصی بالحق ہوگا، کہایک ایک ایک امتی کوایمان پرلاؤ۔ وہ کینے کہ وہ تاجروں سے جاکر سے کے گا کہ تجارت میں نفع نہیں نفع اللہ کی ذات میں ہے۔ نفع اللہ نے اپنی قدرت میں رکھا ہے۔کاشکارے کے گا کہ زمین سے فصل نہیں ہوتی ، فصل اللہ کے اگانے سے التی ہے۔ ماکم سے بید کے گا کہ تیری حکومت سے چھیس ہوتا' امن كاتعلق الله كي ذات ہے ہے حفاظت کاتعلق الله کی ذات ہے۔ زندگی اورموت کا تعلق الله کی ذات سے ہے اور بیموت تو تم جہاں بھی ہو گے

وہاں برخمہیں روک لے گی

تم این تفاظت کے نقثوں میں تفاظت نہیں کر سکتے۔

تم اپنی مالداری کے نقشے میں بل نہیں کتے۔

تم اپی صحت کے نعثوں میں بیاری سے نجات نہیں پاسکتے۔

ایک ایک استی کے پاس جا کر اللہ کی ذات عالی کا تعارف کرانا اور اللہ کے

دھیان کے ساتھ چلا نا اور اللہ کی ذات ہے ہونے کے یقین پرلانا۔

ابھی تو میرے دوستو بزرگو! جتنا اللہ کی کبریائی کو بولا جار ہا ہے بیتوعملوں میں بولا

جارہا ہے۔

D كفازير عي" الله اكبر" كهديا-

المستقيم كهديا-ينمازش بولاجانا منتنبين عدنا الصواط المستقيم كهديا-ينمازش بولاجانا منتنبين معتالك جيز م

اك "اهدِنا الصراط المستقيم" كاعمل بي وتماذيس عاور

ایک اِیّاک نستعین کی محنت ہے۔

میں عرض کررہا ہوں محنت کو۔ایمان اعمال صالحہ تو اصی بالحق اور تو اصی بالصریہ

محنت ہے کہ ایک ایک امتی کو اللہ سے ہونے کے یقین پر لانا

ایمان کولکھ کر بھیج ویتامحنت نہیں ہے۔

تقریر کردینا کوئی محنت نہیں ہے۔

کہ میں توامت کی ہدایت کی روز دعا تو کرتائی ہوں۔ یہ کوئی عنت نہیں ہے۔
پھر محنت کیا ہے؟ محنت اسے کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی طرح ایک ایک کے پاس
جائے اور انہیں اللہ کی ذات کا تعارف کروائے جس طرح جتاب محمد الرسول اللہ ایک
ایک کے پاس جاتے تھے کہ میر اساتھ کون دے گا؟ مجھے کون ٹھکانا دے گا، میری کون

جهنمبرکی محنت دونه ۱ دو

رہبری کرے گا؟ ایک ایک قبلے برایک ایک دکان براور مکہ میں جونمائش گئی تھی جے کے موقع پرایک ایک کے یاس جاتے اور اللہ کی ذات عالی کا تعارف کراتے۔

رل پراید اید این الله کو بحولی ہوئی ہے ان میں سے ایک ایک کے یاس ما

کرالله کی ذات کا تعارف کرانایہ محنت ہے ایسا کرنے کو محنت کہتے ہیں۔

اس تعارف پر جب الله کی ذات عالی کو پہچانے گا اور سمجھے گا اور اللہ کی ذات پرایمان لائے گا اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین جب اس کے دل میں اترے گا تب اس کے اعمال بنیں گے۔

سب سے پہلی ذمہ داری امت پر تو اصی بالحق کی ہے کہ ایک ایک امتی کو ایمان پر لا دُ اور ایک ایک امتی کو تو اصی بالصر' صبر پر لا دُ لیعنی احکام پر لا دُ لیعنی ایمان کی دعوت اور اعمال کی دعوت 'مید دوکام ہرامتی کو کرنے ہوں گے۔

ددكام دومرول كے ليے تو اصى باالحق و تو اصى باالصبر

دوكام الب لي ايمان اوراعمال صالحه

. دوکام اس کے ذاتی کہ ہرایک کا ایمان بن رہا ہواور ہرایک کے اعمال بن رہے

بمول اور

دوکاموں کی اس یر بوری امت کی قصداری

امت اس فے داری سے ہاتھ دھو بیٹی ہے میری نماز میراروزہ میری زکوۃ 'میرانج 'میرے معاملات میرا اظلام میرا معاشرہ میری قوم میری قابلیت میرے دوستو خدا کی شم امت کا اس بنیاد پر سوچنا بھی جرم ہے۔ اس کوتو اس کی اجازت بی بنیاد پر سوچ اس کوتو اس کی اجازت بی بنیاد پر یاصو بے کی بنیاد پر یاصو بے بلکہ جناب محد الرسول اللہ کے یہاں تو سیسی سے بلکہ جناب محد الرسول اللہ کے یہاں تو سیسیل دوی بلال حق کوئی مرخ کوئی منیالہ کوئی کی زبان کا کوئی کی قبیل کا اللہ تعالیٰ نے ایسانظم بنوایا کہ کوئی کی قبیل کا اللہ تعالیٰ نے ایسانظم بنوایا کہ

"ارْ كرحرات سوئے قوم آيا اورايك نسخه كيمياساتھ لايا"

ده أن فد كيمياكيا تها؟ يول كمين كه ده نسخه كيميا بيرتما كه امت كواييا كام ديا ہے كه امت ميشان كيا صورت بن كه جس امت ميشان كي كيا صورت بن كه جس امت ميشداس كي كيا صورت بن كه جس وقت الله كي طرف سے نبوت كى ذمے " وقت الله كي طرف سے نبوت كى ذمے دارى آب بردالى گئے۔

تو پہلے دن امت کی نتیوں قسموں کوآپ کے سامنے پیش کر دیا گیا دعوت دیے کے لیے۔ پوری امت انسانیت انہیں تین قسموں پر مشتل ہے۔

- 0 مرد
- عورت
  - ج 🕃 کہ

ساری دنیا میں انسانیت کی یہی تین قشمیں ہیں جس وقت جناب رسول اللہ "
" حرا" سے تشریف لائے امت کی طرف آپ نے بیک وقت تینوں کو دعوت دی ہے۔ عورت مردادر بچہ تینوں ایک ساتھ جمع ہو گئے۔

- 🛈 مردول میں ابو بکرصد این
- عورتوں میں حضرت خدیجة الکبری اور
  - کون میں علی ابن ابوطالب علی این ابوطالب اللہ علی اللہ ع

ان تینوں کو آپ نے بیک دفت دعوت دی بینیں کہ بچوں کو بعد میں اور بروں کو پہلے یامردوں کو پہلے دی ہواور عورتوں کو بعد میں تینوں کو بیک دفت دعوت دی ہے۔ امت کو تقسیم نہیں کیا ہے۔ بیر آپ کا پہلا دن ہے اور آخری دن جب آپ دنیا ہے تشریف لیے جارہے تھے معزت اسامہ کے لفتکری روائل بیہ تلاری ہے کہ کام امت تشریف لیے جارہے تھے معزت اسامہ کے لفتکری روائل بیہ تلاری ہے کہ کام امت

> بینورنبوت اور بینور مدایت اور روعوت کی ذرمه داری اور

یددین کی امانت جونبیول سے نبیول میں منتقل ہور ہی تھی ایک نبی جاتا دوسر سے
نبیول میں منتقل ہور ہی تھی دعوت ۔ 'الا انجاء آخر المرسلین' یہال تک کہ جناب
رسول اللہ تشریف لے آئے گھر آپ سے دعوت کی محنت سوفیصد امت کی طرف منتقل
ہوئی کہ جوکام نبوت کا وہی کام امت کا تو جب آپ دنیا سے تشریف لے جارہ ہے
اس وقت آپ امت کو تین تھم دے کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اوران تیول
چیز وں کے اندر جناب رسول اللہ نے حقوق اللہ عقوق العباد اور دعوت کی محنت ۔ یہ
تیوں چیز یں آپ نے امت کوسونی ہیں۔

١٠ (الصلوة \_ الصلوة)

و الملكت ايمانكم"

**ھ و انفر وجیش اسامۃ''** 

سیتین با تیل آب سے ثابت ہیں' کہ آب وفات کے وقت سیتین با تیل فرما گئے۔

"الصلوٰ ق\_ الصلوٰ ق' نماز کو لا زم قرار دے لوجس میں نماز نہیں اس کا اسلام
میں کوئی حصہ نہیں۔ اس میں سارے حقوق اللّٰد آگئے کہ بیے حقوق اللّٰد کی جڑار
بنیاد ہے۔

#### جه نمبر کی محنت دون کا دون که دون کا دون کار کا دون کار کا دون کار کا دون کار کا دون ک

و ما ملکت ایمانکم" تمہارے ماتحت جو بھی ہے کہ

تم حاکم ہوتو محکوم کی ذ مہداری تم پر تم باپ ہوتو بچوں کی ذ مہداری تم پر تم شو ہر ہوتو بیوی کی ذ مہداری تم پر تم امیر ہوتو جماعت کی ذ مہداری تم پر تم استاد ہوتو شاگر د کی ذ مہداری تم پر تم بیر ہوتو مریدوں کی ذ مہداری تم پر

جوبھی تنہارے ماتحت ہے اس کا حق اوراس کا سب سے پہلاحق کیا ہے؟ کہاں کو اللہ کی ذات سے جوڑتا جواللہ کونہیں پہچانے گاوہ کسی چیز کو بھی نہیں بہچان سکے گا۔
اب دولفظوں میں بعنی الصلوٰ ق\_الصلوٰ ق\_الصلوٰ قاورو ماملکت ایمانکم نے اپنے تمام حقوق النہ اور تمام حقوق العبادامت کو بتلاد ہے۔

میرے دوستو برزرگوا میں بیع طف کر منا جاہ رہا ہوں کہ امت کو آپ و مہداری دے کردنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ بیکام کی ایک جماعت کانہیں "کے لیک مرا یک سے اس و کے لکم مسئول عن رعیته" تم میں سے ہرایک و مہدار ہے اور ہرایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میری نماز میراروز و میرے اعمال صالح کی سے سے تو میں اپنی ذات سے کرہی رہا ہول نہ یمام بات امت میں پھیلی ہوئی سیکہ میاں ہم تو نماز پڑھتے ہی ہیں۔

#### جه نسركي محنت و والها و الواها و والها و والها

امت یوں مجھ رہی ہے کہ یہ بیلغ کا کام اس لیے ہے کہ جونمازی میں ہے وہ نماز پڑھنے لکے۔ارے یہ بات نہیں ہے بلکہ بات سے کہ اگر تو اپنی نماز پر متا ہے تو تھے بھی نماز کی حقیقت تب ہی ملے تی جب تو دوسروں کو انبیاء اور صحابہ والی نماز کی دعوت و ہےگا۔

نماز کی حقیقت تک نماز کی دعوت سے پہنچے گا۔

کلے کی حقیقت تک کلے کی دعوت سے مہنچ گا۔

علم وذكر كى حقيقت تك اس كى دعوت سے منجے گا۔

ا کرام اخلاص اور دعوت کی حقیقت تک ان کی دعوت سے پہنچے گا۔

بیانفرادی مسئلہ بین بلکہ بیا جماعی مسئلہ ہے۔ آپ ایک امت بنا کر گئے ہیں حضور یے کوئی فرقہ نہیں بنایا' کوئی جماعت نہیں بنائی۔ اب امت کا ایک ایک فرد جا ہے بیمسجد میں ہو جا ہے کھر میں ہویا کارنا نے میں ہو نوکری کرتا ہویا حکومت میں ہو کہیں بھی ہو۔ بحیثیت امتی ہونے کے اس کے ذیت نبوت والا کام ہے۔

قرآن کودیکھو

قر آن کوسو چو'

اس میںغور کرو'

اس کی آیات میں تدبر کرو۔

اب توہم نے ترجمہ کرلیا اور ای کوہم نے کافی سمجھ لیایا ایک آیت پڑھ لی۔ من يَعْبُدُ اللّه عَلَى حَرُفٍ٥

بم تواتنا قرآن مجھیں گے بس۔اینے اپنے مطلب کا۔میرے دوستو' ذراایک ، بات توبتا وَات يرمل كرنا كافي موكاك بهائي من في الاتقربو الصلواة "برهاياك ''نماز کے قریب مت جاؤ'' کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤاور

اگلی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ' نشے کی حالت میں' تو بتاؤ آدھی آیت پڑ مل کرو گئ کیوں بھائی' کہ ہم نے تو قرآن میں یوں پڑھا ہے'' لاتقر ہو الصلوٰۃ'' کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔''بس اتن آیت پڑ مل کریں گے۔

اب يورى آيت پرهو\_"لا تقربو الصلوة وانتم السكرى"

صرف "لا تقوبو الصلواة" بر مراسر عمل كرمان حرام "ب \_كونى تنجائش بيس ب اس كى كداس آدهى آيت كا ترجمه كرديا جائ ياعمل كرليا جائے \_ اس طرح "دوالعصر" ب-

قرآن کیا کہدر ہاہے؟ اس پرغور کروا آدمی آیت پڑھ لینے ہے عمل نہیں بنآ۔ صرف قرآن کی آیت پڑھ لینے ہے عمل نہیں بنآ بلکہ بیددیکھو کہ قرآن کیا کہدر ہاہے۔ قرآن کہدر ہاہے کہ

"وَالْعَصْرِ انَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ اللَّا الَّذِيْنَ امْنُو وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالصَّبِرِ."

قتم ہے زمانے کی ہرزمانے کا ہر لائن کا ہرانسان خیارے میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو جار کا م کریں۔ ایمان عمل صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصمر''

مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم ان کی بہت مشہور تفسیر ہے "معارف القرآن" اس میں ساری امت کو "والعصر" میں جو ذمہ داری بتلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خسارے سے (نقصان) نجنے کا اور خسارے سے نگلنے کا قرآن کانسخہ چار چیز وں سے مرکب ہے خسارے سے نگلنے کا فرآن کانسخہ چار چیز وں سے مرکب ہے خسارے سے نگلنے کا یہ فرآن کانسخہ ہیں ہے۔اصل علیم وکیم ذات خسارے سے نگلنے کا یہ فرآن کانسخہ ہیں ہے۔اصل علیم وکیم ذات کین اللہ تعالی خودیہ نیخہ بتلارے ہیں۔

ایمان 🛈

اعمال صالحه

### چھ نمبرکی دھنت جو اور کو ا

🛭 تراصی ہالحق

• الوامى بالصر

یوں فرماتے ہیں جوان چاروں میں سے تین پر ممل کرنے والا خیارے ہے۔

ایک پر ممل کر ہے تو وہ خیارے سے نہ نکلے گا' بلکہ چاروں کام کرنے والا خیارے سے

نکلے گا' اور آ مے یوں فرمایا کہ اس امت کے لیے صرف اپنی ذات کے بارے میں

سوچنا' خیارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہی نہیں اس سے آ سے کی بات کسی

سوچنا' خیارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہی نہیں اس سے آ سے کی بات کسی

سوچنا نصارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہی نہیں اس سے آ سے کی بات کسی

سوچنا خیارے سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہی نہیں اس سے آ سے کی بات کسی

کہ جب اللہ تعالیٰ نے نجات حاصل کرنے کے لیے اور خمارے سے نگلے کے لیے چار چیزیں بتلائی ہیں تو جو آ دی صرف اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی فکر کرے اور دوسروں کو ایمان پرلانے اور اعمال پرلانے کی محنت نہ کرے تو صاف صاف کھا ہے کہ اس آ دی نے اپنی نجات کا دروازہ بند کرلیا جو صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے ساری امت کی فکر نہیں کر رہا تو اس نے اپنی نجات کا دروازہ بند کرلیا۔

کیونکہ اللہ تعالی خود فرمار ہے ہیں' کہ چار کام کرنے والے ہی خیار نے سے تکلیں گے۔

اس لیے میرے دوستو' یہ ایک محنت ہے' ایک مقصد ہے اور اس سب کے لیے ہم
سب کا اکھٹا ہوتا ہے تو جنا ہے محمہ الرسول اللہ نے یہ محنت صحابہ کرام م شے کروائی' اس محنت پر

وہ مدینے کاامن

وه مريخ كاسكون

وه مدينه والول كامعاشره اوراخلاق

وه مدینه والول کاایمان معرض وجود مین آیا

#### جه نمسركي محنت (فراي الولوي الولوي

یہ جوصحابہ کرام سے ہیں تو وہ اس محنت سے بنے ہیں۔اس لیے میرے دوستو' بزرگو'ایک مقصد ہے' یہ ایک کام ہے اور ایک محنت ہے جب ہم اپ آپ کواس محنت پرلائیں گے' تب سارانظام عالم درست ہوگا۔

میں عرض کررہاتھا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں ہے امت دعوت کی محنت ہے ہے کہ فاکدہ نہیں اٹھا سکتی تو اللہ کے خزانوں ہے امت دعوت کی محنت ہے۔ نبیوں فاکدہ نہیں اٹھا سکتی تو اللہ کے خزانے ہے فاکدہ اٹھانے کے لیے بیراستہ ہے۔ نبیوں والا راستہ کہ انبیاء والے کام کوہم اپنا کام منا کرچلیں اور اس کام کی اب ذمہ داری این اور لیں۔

مولا نامحہ یوسف صاحب ہوں فرماتے سے کہ اگرامت وقوت کی محنت پرآ جائے اورامت اس کام کواپنا کام بنا لے تو اللہ تعالی کی جولمر تیں صحابہ کے ساتھ ہوئی ہیں وہ ی نفر تیں اس وقت اس امت کی ہوگی بلکہ اس سے بچاس گنا زیادہ اجر ملے گا اور بچاس گنازیادہ نفر تیں ہوئی لیکن شرط ہے کہ ہم آج اپنی محنت کے دخ کو صحیح کریں ہم نے جس لائن سے محنت کا میدان قائم کیا ہوا ہے۔ ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ کیا ہی انبیاء کیہم السلام کی محنت کا میدان تھا جو ہم کر دے ہیں یا ان کی محنت کا میدان کوئی اور تھا۔ اسے سوچیں اور سوچ کرا بنی محنت کے دخ کو بدلیں۔ محنت کے دخ کو بدلنے کے لیے ہمیں سب سے بہلے اپنی فرمہ داری کا اپنے اندرا حساس پیدا کرنا ہے کہ کہ لیے ہمیں سب سے بہلے اپنی فرمہ داری کا اپنے اندرا حساس پیدا کرنا ہے کہ کہ

میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا میرادنیا میں آنے کا کیا مقصدتھا؟ مجھے خلافت کا تاج کیوں پہنایا گیا تھا؟ اللّٰہ نے میرے اندر کیا رکھاہے؟ بیسب سوچ کر پھرائی محنت کے رخ کو بدلنا اوراین محنت کے میدان کو بدلنا۔

#### جهند کی محنت دون ۱ دون ۱

اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جواس محنت پر جمیں کر کے دکھلائیں گے وہ دنیا کا چین اور سکون دے کر دکھلائیں گے۔آج امت' حیات طیبۂ' سے محروم ہے' کہ ہرایک جا ہتا ہے کہ خوشگوارزندگی گزاروں لیکن جس کے کندھے پر ہاتھ رکھو گے وہی پر بیثان سطے گا' ہرایک اسینے مسائل میں الجھا ہوا۔

کو کی بیمار کوئی بیمار کسی کی زمین کسی کی زمین کسی کا مقدمه کسی کا مکان کسی کا مکان کسی کا دکان

ہرایک کی نہ کی مسئے میں الجھا ہوا ہے لیکن محنت وہی غلط راستے کی ہورہی ہے۔

حالات کو حالات سے بدلنے کے چکر میں اور حالات کو حالات سے بنانے کے چکر

میں یہ بے چارا پی محنت کو بڑھائے چلا جارہا ہے۔ اتنا قابل رحم ہے اورا تنا قابل ترس
ہے یہ انسان کہ ایک ایک کو پکڑ کر جناب رسول اللہ نے اس کے مسائل کے حل
لیم مجد والا بنایا تھا کہ تیرے مسائل کا حل اعمال ہیں لیکن یہ مجد کی محنت سے تو ایسا بھاگا کہ کو یا اس محنت سے اس کے مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ چلود کا نوں پر اور چلو
کارخانوں میں اور چلو کھیتوں میں وہاں مسائل حل ہوں گے۔

میرے دوستوبرزگو! امت کی جہاں منت لگ رہی ہے وہ مسائل کے پیدا ہونے کا راستہ ہے اور جہاں امت کی مخت نہیں لگ رہی ہے وہ مسائل کے حل ہونے کا راستہ ہے۔ انبیاء کا راستہ مسائل کے حل کا راستہ ہے اور انبیاء کے خلاف جو مخت کا راستہ ہے وہ راستہ مسائل کے پیدا ہونے کا راستہ ہے۔ اس لیے آج مسائل حل نہیں ہورہے ہیں ، بلکہ مسائل اور کھڑے ہورہے مسائل اور بڑھورہے ہیں۔ آپ حاکموں سے پوچیس جو مسائل کل سے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل سے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل سے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل سے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل سے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل سے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل سے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل سے کیا وہ آج کے دن حل ہو گئے ہیں یا جتے مسائل کل سے اضافہ ہوا ہے۔

جتنی جاہے دوائیں بناؤ'

عتنے حاہے' ہتھیار بناؤ'

جوچاہے کرو کچروں پر نہ بھی اللہ نے فیصلہ کیا ہے نہ بھی کریں گے۔اس لیے
میر ے عزیز و دوستواور بزرگو! ایک قربانی کی وہ سطح ہے جس پراللہ رب العزت
نے تبدیلی کے وعدے فرمائے اور صحابہ کرام سے فرمانے میں ان قربانیوں پر تبدیلیاں
مشاہدے میں آئیں۔ایک قربانی کی وہ سطح ہے جسے ہم اپنے لیے طے کرلیں۔حضور
دصحابہ کرام جس طرح اعمال میں نمونہ ہیں۔ای طرح وہ نمونہ ہیں حققت کو پانے ک
محنت میں بھی اور وہ قربانی کی سطح متعین ہے جو قربانی کی سطح واع کی ہونی جائے۔اس
قربانی کی سطح تک بہنچانے کے لیے یہ وعوت کی محنت ہور ہی ہے کہ محنت کر کے ایک
مجموعہ اس قربانی کی سطح کا آجائے جس پر رکھ کر اللہ رب العزت عالم کی ہدایت کا
فیصلہ فرمادیں۔

میرے دوستو عزیز و بزرگو! ایک تو اس کام کوعمل سجھنا۔ دوسری طرف اس کام میں بصیرت کا تقاضہ کیا ہے؟ اس کام پر بصیرت کا تقاضہ سے کہ اس کام کوسوائے نبوت والے کام کے اور وجہ سے نہ کیا جائے '

"اَنَا وَمَن التَّبُعَنِيُ"

کار تقاضہ کے کہ جس بھیرت پر میں ہوں اسی بھیرت پر میرااتباع کرنے والا ہو۔

"امن السو سُول بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُونَ" جس طرح ایمان
والوں کے لینی کونی یقین کرتا ضروری ہے اس طرح نی کوبھی اس کا تھم ہے کہ وہ اپ
کونی ہونے کا یقین رکھے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اس بھیرت کے
بغیرا ستقامت نہیں ہوتی 'وجہ کل کیا ہے' کیوں کررہے ہو؟ سب کررہے ہیں اس لیے
کررہا ہوں یا یہ کہ میں نے ذاتی طور پراس کام میں می جھنفع محسوں کیا۔

میر نے دوستو عزیز دئیز رگو! میں بیرطن کرنا جا ہتا ہوں کہ اس کام کو جا ہے کوئی نہ کر سے بلکہ جا ہے ہرا یک اس کام کی مخالفت کرئے

تب بھی ہمیں اس کام پر بوری استقامت ہونی چاہئے۔ یہ بھیرت کا تقاضہ ہے کہ کہ کے بارے میں کوئی شک نہ کہ کہ کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ یہ کام شک پرنہیں چل سکتا' کیوں کہ شک پراستقامت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قربانی کی اعلیٰ سطح تک وہ پہنچیں گے جواس کام پر بھیرت سے چلے گا کہ کام پر جو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے ان وعدوں کے بورا ہونے کا یقین اے بھیرت کہتے ہیں۔

میرے دوستو! اگریہ یقین نہیں ہوگا' تو نہ معلوم کاروباری آ دمی کو کتنے تقاضے' ایسے پیش آتے ہیں' جوانہیں ااکرایسے حالات میں کھڑ اکرتے ہیں کہ پھریہ کہدو تا ہے کہان حالات میں کامنہیں ہوسکتا۔

میرے دوستو! ایک ہاس کام کوئمل جھنا ویکھواس کام پراللہ کی طرف ہے موعود کے لیے دوستو! وہ مقصود نہیں ہے۔ وہ سب تمام کا تمام اللہ کی طرف ہے موعود ہے اللہ کی طرف ہے اس کی نگاہ ہے اللہ کی طرف ہے اس کی نگاہ موعود پر ہونے کی وجہ سے مقصود ہے ہے جاتی ہے بھر دہ اپنے عمل کو دعدول کے بقدر جتنے کی اس کے اندر چاہت ہوگی ا تناعمل کر لے گالیکن مقصد کو پورا کرنے پر دعد سے بورے بین اس سے اس کی نیت ہے جائے گی۔

میں اس کی مثال بھی عرض کردوں اگر دعوت کے کام کواس نے عمل سمجھا ہے تو جیسے دور کعت نماز جس میں ایک رکعت میں "لِا یُلْفِ قُرَیْشِ" اور دوسری رکعت میں "قُلُ مُعُو اللّٰه اَحَدٌ" یودور کعت اس نے بڑھی بہت مختصر قرات کی لیکن یے عمل نماز کا ممل ہوگیا۔ اس کی نماز پوری اور ٹھیک ٹھیک ہوگئے۔

کیکن اگر کام کولیعنی اس محنت کواس نے مختصر کر دیا عمل سمجھ کر' تو اس طرح مختصر گشت ہوں گے' مختصر ملاقا تبیں ہوں گ' منت رہ سے م

مختفرنگلنا ہوگا۔ یہاں تک کہ بوری محنت عمل بن کررخصت پر آجائے گی اور عظیمت جو دعوت

کے ساتھ ہے وہ ختم ہوجائے گی اور اعمال دعوت جومحنت کا نام ہے لیعنی دعوت کے تقاضے وہ محنت سے مل کی طرف آ کر پھراس میں رخصت تلاش کی جانے لگے گی

اس کیے کہ رخصت اعمال کے ساتھ ہے۔روزے دارکوسفر میں روزے کی رخصت

ہادرای طرح اعمال کے ساتھ فتوے کے اعتبار ہے دخصت ہی رخصت ہے۔

اگریہ محنت عمل سمجھ کر ہور ہی ہے تو اس میں رصتیں ہم تلاش کریں گئے سہروزہ میں تعلیم میں گئت میں اڑھائی کمنے میں سالانہ نکلنے میں ہم رصتیں تلاش کرلیں م

گے۔اگرمیرے دوستو وقوت آئے عظیمت پر تواعمال میں سہولتیں ملیں گی۔

کدووت کے تقاضے پر نظے اور مل کا دفت آگیا تو ہم مل کو آسان کردیا گیا کہ جماعت کی نماز دو جماعتوں میں تقیم کردی گئی ہاں وقوت کے تقاضے برصلوٰ قالخوف ملی ہے کہ ایک جماعت دشمن کے مقاطعے پر ہے اور ایک جماعت نماز اوا کرے بھریہ جماعت دشمن کے مقاطعے میں جائے اور مقاطعے سے ہمٹ کر نماز اوا کرے نماز ایک جماعت کم نماز کو ہیں جائے اور مقاطعے سے ہمٹ کر نماز اوا کرے نماز ایک ہی ہے نماز کو نہیں تقیم کیا ہے گئی کا دفت آگیا ہے تو نماز چھوڑ دویا نماز کا دفت آگیا ہے تو دعوت کا تقاضہ چھوڑ دو ایسانہیں

بلکہ دعوت کے تقاضے کی وجہ ہے اگر عمل کا وقت آ گیا تو اس عمل میں تبدیلی کی اور اس عمل کو آس کا کو زندہ اس عمل کو آسان کر دیا کہ صلوق الخوف دعوت کے تقاضے پر آئی ہے۔ جو اعمال کو زندہ کرنے والی محنت کریں گے ہم اعمال ان کے لیے آسان کریں گے۔

میرے دوستو عزیز و برزرگو! اصل میں ایک سطح ہے دائی کی اور ایک سطح ہے مدعو
کی ۔ ہرسال چار ماہ لگانے والے اس کے ساتھ اپنی مسجد میں وقت بھی دیتے ہیں ہے وہ
سطح ہے جوامت کواس کام پرلانے کی محنت کر رہی ہے کیکن ایک سطح مدعو کی ہوتی ہے کہ
وہ اپنی استعداد کے بقدر کچھ وقت دے دے گا۔خود کام کرنے والے بچھ وقت دیں کیے
داعی کی سطح نہیں ہے کہ تو مدعو کی سطح ہے۔

حضورا پنی والی سطح کے داعی ہیں۔ جیسے تاجرا پن سطح کا داعی ہوتا ہے کہ تاجر کی اپنی سطح ہے اورگا کہ کہ یہ چیز اٹنے رو پیدکی ہے اورگا کہ کی اپنی سطح ہے کو تاجرا پنی سطح پر جمار ہتا ہے کہ یہ چیز اٹنے رو پیدکی ہے اورگا گہ کا تقاضہ یہ ہے کہ تاجر بچھ کم کرے۔

میخلاصہ ہے تجارت کا۔اگر داعی مدعو کی سطح پراتر آئے تو بیا ہے کہ تا جرگا مگ کی سطح پراتر آیا اب تا جرکا نقصان ہو جائے گا۔

میرے دوستو اللہ کے یہاں جو ایمان مطلوب ہے اللہ وہ ایمان لانے کا تھم قرآن میں دے رہے ہیں۔

"امِنُو كَمَا امَنَ النَّاسُ"

اور جونماز کی حقیقت حضور معراج میں عرش سے لے کر آئے ہیں آپ اس نماز کے داعی ہیں تو بیدواعی کی سطح ہے۔

میرے دوستو عزیز و و ہزرگوا قربانیوں کی اس اعلیٰ سطح پر آنے کے لیے دعوت دمی جارہی ہے اور اس پرامت کولانے کے لیے بید دعوت دی جارہی ہے کہ قربانیول کی ان اعلیٰ سطح پر آیا جائے جس سطح کوالٹدرب العزت ایک مجموعے پر رکھ کے عالم کی ہمایت فیصلہ فریا دیں۔

کیکن خواہشات کے راستے سے نہ بھی دعوت کا اثر مدعو پر ہوا ہے نہ بھی دعوت ا کرے گی اور ملک و مال کے راستے ہے نہ بھی ایسا ہوا ہے نہ بھی ہوگا۔

#### جهنمرکی محت در ایک در ا

اگر ذرا ساغور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر نبی اسباب سے خالی کرکے بھیجے گئے ، جن نبیوں کے باس اسباب متھے کیکن جب انہیں کام سپر دکیا گیا تو اسباب متھے کیک میارے ان سے لیے گئے۔

اب ملکوں کے تقاضے اس پر ڈالے جانے ہیں جن کے پاس اسباب ہوں اور جن کے پاس باہر جانے کے اسباب نہیں ہیں ویسے لوگوں کے سامنے تقاضے بالکل نہ ڈالنادہ بے جارے تقاضے بورانہ کر شکیس گے۔

بیسوچ ہے ہم کام کرنے والوں کی۔

یہ بات دہاں مرینہ منورہ میں نہیں تھی صحابہ میں یہ بات نہیں تھی۔اس لیے کہ ہرنبی اسباب سے خالی کر کے بھیجے باتے تھے اور ابتداء سے نبیوں کی محنت بغیر اسباب کے اور ابتداء سے جولوگ نبیوں کے ساتھ لگائے گئے ان کی بھی اکثریت اسباب سے خالی۔

فقراء

مساکین اور جنبی

یہ بات نہیں ہے کہ اسباب نہیں ہیں اگر اسباب ہوں گے تو کام ہوگا بلکہ اللہ دب العزت دعوت کی قربانیوں سے پیدا فرماتے ہیں۔ دعوت کی قربانیوں سے پیدا فرماتے ہیں۔ دعوت کی قربانیوں پر اللہ رب العزت فیبی اسباب سامنے لاتے ہیں اور بب دعوت کے لیے مادی اسباب متعین کر لیے جاتے ہیں تو پھر فیبی اسباب کا در دازہ بند ہوجا تا ہے۔ اس لیے کہ جب آ دمی یوں کہتا ہے کہ اس سبب سے میں یہ کرلوں گا تو اللہ دب العزت اس کام کواس آ دمی کے سپر دکر دیتے ہیں 'کہتو سبب سے میں یہ کرلوں گا تو اللہ دب العزت اس

میرے دوستو بزرگو! ایک بات تو یہ ہے کہ کام کرنے والوں میں اس بات کا یقین وکہ اس کام پر جو پچھ صحابہ کرامؓ کے ساتھ ہوا ہے وہی پچھان کے ساتھ ہوگا اس لیے

#### جه نمركي محنت الواله الإواله الواله الماله والم

کہ مولانا یوسف صاحبؒ بیفر ماتے تھے کہ اس امت کی صحابہ کرامؓ کے مقابلے میں پچاس گنا زیادہ مدداور نصرت ہوگی بشر طبکہ کم سے کم اس سطح پر آنے کے لیے اس کے عزائم اوراراد ہے تو ہوں۔

ایکبات یہ آگی کہ جب تقاضہ اپ اراد ہے نے دیادہ کا آپاتو فورا یہ خیال آتا کے کہ اللہ نفسا اللہ نفسا اللہ سُعَهَا کہ اللہ نفسا اللہ نفسا اللہ سُعَهَا اللہ نفسا اللہ نفسا اللہ نفسا اللہ سُعَها ہو ایک آپ کہ اس سے نیادہ کی میرے اندراستعداد نہیں ہے حالانکہ اس آ بت کا مطلب بہر کر بہیں ہے بلکہ اس آ بت کا مطلب بہت کہ اللہ دیا مطلب بہت کہ اللہ دیا اللہ دیا اللہ دیا ہو میں کہ اللہ دیا ہو میں کہ اللہ دیا ہو تو کہ نا اور ملاحیت رکھی ہے تو تو کہ کہ اس سے زیادہ کا مطلب بہت تو تو کہ کہ اللہ دیا ہو تو کہ کہ اللہ دیا ہو اللہ دیا ہو تو کہ کہ اللہ دیا ہو اللہ

کہ اے اللہ تو نے جو مجھے ملاصیتیں اور استعداد دی تھی میں ان کو تیرے حکموں کے مطابق استعمال نہ کرسکا 'اس پر تو میری پکڑنہ فریا۔

اس کیے کہ اللہ رب العزت نے صلاحیتوں سے زیادہ ان لوگوں پر بوجھ نہ ڈالا ' جن کو جتنا کرنے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے اتنانہیں کیا تو ان قوموں کو اللہ نے آزمائٹوں میں ڈالا تو جس کو جتنا کرنے کے لیے دیا گیا ہے اگر دہ اتنانہ کریں تو اس کے کام میں اللہ آزمائٹوں کوڈال دیتے ہیں۔

نی اسرائیل ہے کہا تھا کہتم ایک گائے ذرج کردو جب وہ اس کے سوالات میں پڑے بعنی جو آ دمی تختی کر سے اس کی کے لیے معاملہ بخت کر دیا جائے گا' یہ اب اس کی آ زمائش ہے۔

میرے دوستو' بزرگو! بیصلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں؟ ..... اورغور کیا جائے تو اسباب کے یقین کی وجہ ہے سارے کے سارے مسلمانوں کی صلاحیتیں

#### جه نمركي محت دونه؟ وه

وہ اس رائے پرلگ رہی ہیں' جس کا انسان ذمہ دار نہیں ہے۔ وہاں امت کی صلاحیتیں لگ رہی ہے۔

حضور نے فر مایا کہ لوگ سونے چاندی کی کانون کی طرح ، ان کی صلاحیتوں کو شھکانے لگانے لگانے کے لیے بینبوت کا کام ہے۔ آپ نے ہرامتی ملاحیت کوٹھکانے لگایا ہے وہ کیے کہ ان کو کام ویا۔ ابو ہر ری ہ سیسب سے بڑے دہ کیے کہ ان کو کام ویا۔ ابو ہر ری ہی سب سے بڑے محدث ہی آیں پھر ایک ایک فردسے کیا وہ محدث ہی آیں پھر ایک ایک فردسے مجموعے کواٹھوایا۔

میرے دوستو آ دم سازی دین کاسب سے بڑا شعبہ ہے کام کرنے والے آدی بنا تا مسب سے بڑا شعبہ ہے اسلام میں

مولانا بوسف صاحب فرماتے سے کہ یانی بلانا بیشکہ نیکی ہے کہ ایک مخص یانی بلار ہا ہے یہ نیکی کا کام کررہا ہے اور قربانی بھی وے رہا ہے، کہا ہے یاس سے برف ے لیے ہے بھی لگائے گا یانی بھی لے کر بٹھائے گا "بیل بھی لگائے گا لیکن بول فر ماتے سے کہ جواد کوں کو یانی بلانے برآ مادہ کررہاہےوہ نیکیوں میں یائی بلانے والے سے بردھا ہوا ہے۔خود یانی تو نہیں بلار ہالیکن لوگوں کو یانی بلانے کی ترغیب دے رہا ے حضور نے ایک ایک سے بورے قبلے کواٹھوایا ہے۔میرے دوستو عزیز و برز کو۔ ہاری ذہبداری جس طرح انفرادی اعمال سے بوری نہیں ہوتی 'اسی طرح دعوت کے اعمال بھی انفرادی کر لینے ہے ذ مہداری پوری نہیں ہوتی 'جس طرح ہرمل پر ہرامتی کو لا نا اس کی ذ مدداری ہے اس طرح اعمال دعوت پر ہرامتی کولا نا سیامت کے ہرفرد کی ذمہداری ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام کرنے والوں ہی کے کام کرنے سے كام زنده ہوگا'بغير تكليف' يعنی خود تكليف اٹھائے بغير ترغيب موثر نہيں ہوتی 'حضور كو اك ايا اصول الله في بتايا مواج كه نبي جي آب ايخ آب كوتكليف مين ذاليا اور إن كوترغيب ويحمح "الاتكلف الانفسك وحرض المؤمنين."

#### جه نمبرکی محنت دو که در داده در که د

میرے دوستوایک بہت بڑا مجمع وہ ہے عوام کا جواس کام کوحق جانتا ہے اس کوحق سمجھتا ہے کیے نہا ہے اس کوحق سمجھتا ہے کیے نہا ہے کہ کام کے تقاضوں کا وقت آتا ہے تواس میں وہ کام کرنے والوں کی سطح کو دیکھتا ہے کہ کام کرنے والے کس سطح پر ہیں۔اس سطح کو دیکھ کروہ اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔

دیکھو ٔ بات اور قول کے اعتبار سے جتنی جاہے آپ لوگ ترغیب دے دوٴ لیکن جب خود کام کرنے کاوفت آئے گا تو جو دوسروں کو کام کی ترغیب دے رہاتھاوہ اسباب کے یقین کی وجہ سے خود کام کے تقاضوں سے اپنے ہاتھ تھینجے لے گا۔

میرے دوستو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو قربانیوں کے ساتھ کام کو لے کر چل
سکتا ہے گراس میں ہم تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے روڑا ہے ہوئے ہیں ہم
ایک طبقے میں قربانیاں نہ بڑھانے کی وجہ سے ان کا روڑا ہے ہوئے ہیں۔ اگر غور کیا
جائے گا تو نہ جانے کتے ایسے ملیں کے جو کام پہیں جے ہیں ان کے لیے ہی چیز
رکاوٹ بنی ہوئی ہے کیوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آ دی اس کام میں جب لگتا
ہے قو شروع میں صرف کام بی اس کے سامنے ہوتا ہے۔

مجھ سے ایک صاحب کہنے گئے کہ جب میں اس کام میں لگا مولا تا پوسف کے ذمانے میں جا میں لگا مولا تا پوسف کے ذمانے میں چار ماہ پیدل لگائے اس وقت عجیب کیفیت کی اور گشت کی کیابات ہے کہ ابتداء میں عجیب کیفیت کے ساتھ آ دمی کام میں چلتا ہے اور پھر ہر دعوت کے مل میں ہلکا بن آنے لگتا ہے۔

میرے دوستو'ایک ہوتی ہے عبادت' اور ایک ہوتی ہے عادت عادت' عبادت تک بہنچانے کا سبب ہے اور یہ عادت پر رہاتو یہ عبادت تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کا م میں ابتداء میں سب کچھ ہوتا ہے پھر جتنا آ کے بڑھتے گئے اور اللہ مجھے معاف فرمائے کہ جتنی جتنی فرمہ داریاں بڑھتی گئیں' اس میں اعمال دعوت کا استخفاف اور ہاکا بن آٹ گیا جوابتداء میں کیا کرتے تھے۔ وہ اب مشکل نظر آتا ہے۔ میرے دوستو عزیز و بررگو! ایک ہے اس کام میں انظامی لائن اور انتظامی لائن اور انتظامی لائن اور انتظامی لائن اور انتظامی لائن اور اس کامشورہ جب ہے جب کام ہے اگر کام نہیں ہے تو مشورہ میں کام کے کیا امور رکھیں گے سوائے انتظام کے اگر کام نہیں ہے تو بھی بین ہے۔
میرے دوستو! یہ مقامی کام دیکھوایک ہوتا ہے اس کام سے نسبت نسبت اسے میں حاصل ہے جو بھی سروزہ لگا ویتا ہے اور اس کو بھی نسبت حاصل ہے جس کا بھی حاصل ہے جو بھی کوئی وقت نہیں لگا کام کوبس بھلا کام بھتا ہے۔ ایک وہ جو چار ماہ لگا گے ہوئے ہوئے ہوئے دین ہوتا ہوا ہے۔ ایک وہ جو چار ماہ لگا گا کہ جو تا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ جو وقت لگا کر میٹھا ہوا ہے۔

جھے۔ ایک صاحب کہنے گئے کہ اللہ کے فضل سے کام تو ہور ہا ہے کی جو طبقہ کام کر کے بیٹھ رہا ہے اس کا کیا کریں۔ کسی نے کہا مولا نامجہ یوسف صاحب ہے کہ حضرت اس پرتعجب ہوتا ہے کہ ایک آ دمی بیں سال تمیں سال اس کام میں چلنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے تو حضرت نے فر مایا کہ مجھے اس پرتو کوئی اتنا تعجب نہیں ہے اس سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ لوگ اغراض کے ساتھ بھی اس کام میں چل رہے ہیں۔

تووہ آدی بھے ہے ہو چھر ہاتھا کہ ایک آدی اس کام میں لگنے کے بعد کیوں بیٹھ جاتا ہے۔ جا تا ہے اوراس کام میں لگنے کے بعد دوسر ہے کام میں کیوں چلاجا تا ہے۔
تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بھائی دیکھوانہیں اس کام سے نسبت ہوئی تھی مناسبت نہیں ہوئی تھی کہ لوگ یوں کہیں کہ ہے آدی وقت لگائے ہوئے ہے لیکن اس نے تو ذاتی طور برکام کواپنا کام نہ بنایا ابس نسبت ہے۔

دیکھو' صرف نسبت سے کام نہیں چلنا مناسبت سے کام چلنا ہے۔ اس لیے بھیرت کے بقدراس کام پراستعال ہوگا' تو ٹھیک چلنار ہے گا ور نہ طبیعتوں میں اعمال دعوت کا لمکا بین آئے گا۔

### 

میرے دوستو بیتو ابتدائی کام ہے مگر کی معجد ہے کسی ساتھی کے اسکے تقاضے پر جانے کے بارے میں بھی' ہم لوگ یوں سو چتے ہیں کہ بیر آ دی جب اسکلے تقاضے پر جائے گا تو اس معجد کا کیا ہوگا۔

اصل میں قربانیوں کی جس سطح پر ہمیں بہنچنا ہے ہم اس سطح کی دعوت دیے ہے تھبراتے ہیں۔

کول؟ اس لیے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں امت کی سطح کو دیکھ کرے میں امت کی سطح تو حضور کی سطح میرے دوستو امت کی سطح کو دیکھ کردعوت ہیں ہے بلکہ دعوت کی سطح تو حضور کی سطح متعین ہے۔ اس تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہیں ہے کہ جسیا ماحول ہود یسے دعوت دیجئے بلکہ اس تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سطح کی دعوت دوجس منزل پر پہنچنا ہے۔ داعی اگر ابنی دعوت میں اپنی سطح سے بنچا ترجائے 'یہ تو میرے دوستو' انتہائی نقصان اور انتہائی انحطاط کا داستہ ہے کہ وہ بنچا ترجائے۔

دعوت بوری دی جائے بوری دعوت دیں گے ابتداء میں ایک تہائی عمل ہو گا بھر بوری دعوت دیں گے تو کام اور آ گے بڑھے گالیکن اگر اس کے مل کی سلم پر دعوت آ ٹینی تو پھر پہنچی ہوجائے گا۔

کہ کام کرنے والوں میں دو طبقے ہوجائیں ہے'
ایک طبقہ تو آئی وعوت کا عادی ہوجائے گا جتنی کی امت میں استعداد ہے اور
دوسراطبقہ یہ کہے گا کہ ہیں یوں کرو۔ یہاں سے محنت کے دورخ بنیں گے۔
میرے دوستو برز کو!اس لیے عرض یہ ہے کہ ہم پوری اعلی سطح کی وعوت دیں
وعوت دینے میں ذرہ برابراسباب کا
یا جس کو وعوت دے رہے ہیں اس کا
یا اللہ کے کسی غیر کا تا ٹرایے اندر لے کر دعوت نہ دیں۔

#### جهنمبركي محنت (وله) دوله) دوله) دوله) دولها دولها دولها دولها دولها دولها دولها دولها وه

ا پنے اندراگراللہ کے غیر کے تاثر سے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کی سطح و ہیں گرگئی اوراللہ کی غیبی مد دیں دہیں اٹھ گئیں'اس لیے کہ اللہ کے غیر کے تاثر سے اللہ کی غیبی نصر توں کا دروازہ و ہیں بند ہوجا تا ہے۔

ہم میسوچے ہیں کہ ابھی تو اس کو دعوت اتنے کی دے دو جب میساتھ جڑ جائے گا تو پھر آ کے کی دعوت دیں سے میتو پہلی دعوت پر قرباندں کا بھاؤ طے کر لے گا' قربانی کی سطح طے کر لے گا۔ ہیں میاس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہرایک نے اپنی تجارت اپنے گھر اپنی ملازمت اپنی ساری دنیاوی مشغولیتیں جواس کی ہیں' اس کے اعتبارے ہر ایک نے کام کواینے دنیاوی کا موں کے ساتھ سیٹ کررکھا ہے۔

میرے دوستو جب دنیادی تقاضوں کی وجہ سے دکوت کے تقاضے آگے ہیجھے کے جاندی تقاضا وراس ناتھ مجاہد ہے جاندگئیں تو مولا نامجمہ یوسف صاحب فرماتے سے کہ باہدہ ناتھ اوراس ناتھ مجاہد کے کے اثر ات بھی ناتھ ہی مرتب ہوں گے۔ یہ وقت کی بابندی اپنی طبیعتوں کو بدلنے کے لیے ہے پہرایک طبقہ اس ابتدائی محنت سے دہ وجود میں آئے گا کہ اس طبقے پر جب جس وقت دن میں یارات میں تقاضا ڈال دووہ تقاضے پورے کرے گالیکن جو طبقہ اپنی کام کے ساتھ دعوت کو ملا کر جیسے کیے تر تیب دے دیتو یہ بھی دہ طبقہ ہوگا جو ابھی دعوت پر نبیس آیا 'پر جن کے دعوت کے تقاضے ان کے دنیاوی تقاضوں سے مغلوب ہیں ہی ہی عوام الناس ہیں اور ہے تھی دعوگی سطے ہے۔

کیوں کہ ہرمسجد کا ایک مجمع ہوتا ہے اور ہر مسجد کا ایک عملہ ہوتا ہے۔
ابھی تو مسجد کے عملے کے سہروزہ'
مسجد کے عملے کی تعلیم
مسجد کے عملے کے چارمہینے
مسجد کے عملے کے گارمہینے
مسجد کے عملے کے گاشت

جن چندساتھیوں پر ذمہ داری ہے جو ذمہ دار ہیں اور پوری امت کواس محنت پرلانے کی نیت کے ہوئے ہیں انہی تو ان پر محنت ہورہی ہے کہتم تو سہروزہ لگاؤ 'تم تو دوگشت کی بابندی کرؤ تم تو اڑھا کی محفظے لگاؤ۔ دوسری طرف مسجد کا جمع ہے جے ان اعلال برلا تا ہے تا کہ وہ نبوت والی محنت برآ جائے۔

میرے دوستو عزیز و بزرگو! جس طرح نماز کی صفیں ہوتی ہیں اس طرح کام کرنے والوں کی بھی صفیں ہوتی ہیں۔ایک پچھلی صف میں آ دمی آتا ہے آخری رکعت میں آ کرشامل ہوتا ہے اپنی تین رکعات پوری کر کے واپس چلا جاتا ہے ایک امام کی سطح ہے ایک امام کے پیچھے والی صف کی سطح ہے۔

حضور نے فر مایا کہ تم میں جو تھمنداور بھدار ہیں وہ میرے پیچھے کھڑ ہے ہوں۔
کیابات ہے؟ بات سے کہ اگر کسی موقع پر کوئی تقاضہ تم سے متعلق آگیا تو امام
بولے گانبیں صرف اشارہ کرے گاانگل سے اور اپنی جگہ سے ہٹ کرایک آدی کو پیچھے
سے اپنی جگہ بلا کر کھڑ اگر وے گا۔

مير بروستووه طبقه کهال ہے؟

حضور نے ایسے کام کرنے والے آدمی بنائے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دیمھو آپ کا وقت تمام نبیوں کے مقابلے میں سب سے کم' کہاں ۹۵۰ سال نوح علیہ السلام کے کہاں ۳۳ سال حضور کے لیکن اس ۳۳ سال میں آب نے وہ عملہ تیار کیا کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے پر کام کارائی کے دانے کے برابر بھی نقصان نہ ہوا کہ زکو ہ نہ دینا تو دور کی بات ہے' زکو ہ میں دی جانے والی رسی اگراس کو بھی کوئی دینے سے انکار کرے گا' جانے والی رسی اگراس کو بھی کوئی دینے سے انکار کرے گا' اس کے لیے ترغیب دینے والے نہیں' مقویٰ دینے والے نہیں' فتو کی دینے والے نہیں' فتو کی دینے والے نہیں'

اس کے لیے قال کرنے والے موجود ہیں۔ میرکب ہوتا ہے؟

یہ جب ہوتا ہے جب ہر کام کرنے والا ہر ساتھی کو اس سطح پر لانے کی محنت کرتا ہے جو سطح اللہ کے پہال مطلوب ہے۔ تب وہ عملہ وجو دیس آتا ہے جو نبوت کے بعد نبی کے کام کوسنجال لیتا ہے۔

آپ نے ہراستعداد کا آ دمی تیا رکیا کہاں تک کہ ایسابھی آ دمی تیا رکیا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت عمر کے اعمد نبی والی استعداد پیدا فر مائی جس کی زبان پرفر شتے ہولتے ہیں اور جوعر چا ہے ہیں اللہ کی طرف سے اس کا تھم آ جا تا ہے۔ میرے دوستو نید اگلی صف والے جب بنتے ہیں جب ان کی قربانیاں اتن ہو جا کیں کہ یہ امام ہونے کی سطح پر آ جا کیں کہ امام کو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے یا اس کا وضو جا تا رہ یا کوئی عذر پیش آ جائے تو وہ زبان سے ہولے بغیرا شارے سے اتن جلدی ہی تھے والے آ دمی کو آ گے کرتا ہے اور جہاں سے امام کوئی مل چھوٹ اے وہ بیں سے شروع کر دیتا ہے بعنی اتنا بھی فاصلی ہیں ہوتا کہ امام کا کوئی مل چھوٹ جائے مصور کا حضر سے اسام ہوئے گا تی ہی مطلب تھا کہ ہم جا رہ جیں لیکن اسامہ کے گئر کو اتنی بھی ویر نہ ہو کہ جس سے نبو سے امت کی طرف کا میں بیل کین اسامہ کے گئر کو آئی بھی ویر نہ ہو کہ جس سے نبو سے امت کی طرف کا میں کوئی فاصلہ ہوجائے۔

میرے دوستو اس تقاضے کے آ دمی بنانا اور آ دمی بنا کرتے ہیں قربانیوں ہے۔
اس کام میں ہرایک اپنی آپی قربانی کے بفتر آ سے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف ہے ہرآ دمی کا انتخاب اس کی نیت اور طلب پر ہوتا ہے۔
میرے دوستو کوئی کسی کواس کام کوکر تا ہوا و کی کے کرخود کام کرنے گئے تو اس آ دمی کو ایس کی جھے لینا جا ہے کہ اس آ دمی کو بعد میں کام میں نہیں رہ یا وُں گا اس لیے کہ حضر ت

جه نمر کی حت در فای در فای

ابو بکرصد این کا پہلا خطبہ بہی تھا' کہ جو لگے ہوئے تھے محمد کی وجہ سے اپنا معبود ان کو بنا کر'وہ تو بیسوچ لے کہ بھائی ان کا تو معبود ختم ہو گیا اور جواللہ کے لیے لگا ہوگا اسے استقامت حاصل ہوگی لیکن اللہ رب العزیت کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔

ہم بھے ہیں کہ مٹورے والے جس کوآ کے بڑھادیں جس کوچاہے ہیں کہ دیں ، کیا مشورے والے کر سکتے ہیں ایبا؟ ای لیے شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ فلاں کو فلاں آگے بڑھارہا' نہیں دوستو جو بھی تقاضے آتے ہیں چاہے مسبد کی جماعت پر چاہے مشورے کی جماعت پر دواللہ کی طرف ہے آتے ہیں' مشورے والے تو ان تقاضوں کو تقاضے والوں تک پہنچانے کا صرف سب ہیں۔

جیسے برتن میں دورھ لانا تو دورھ کے لانے کا سبب سے برتن ہے ورنہ دورھ تو تھنوں میں اللہ کے خزانے سے آیا۔

دعوت کے تقاضے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان تقاضوں
کے پورا کرنے والے نتخب کیے جاتے ہیں۔ اللہ بی جانے ہیں کہ کام کس سے لین ہے
بس ہم اپ آپ کو قربانیوں کے لیے تیار رکھیں اخلاص کے ساتھ'' نہ تو ہم یہ و کیھتے
ہیں کہ تم کون ہواور ہم کسی کے تھنے کو بھی نہیں و کیھتے'' کہ یہ آ دمی اپنے آپ کو کام میں
کتنا تھکارہا ہے۔

جومشورے میں بیٹھنے گئے دہ قبول ہو گیا جواڑ ھائیگھنٹے اور سہر دز ہ لگانے لگادہ قبول ہو گیا یا تعلیم اور گشت میں شرکت کرنے لگا تو قبول ہو گیا۔

میرے دوستوایک صحابی حضور کی وہی کو لکھتے تھے حضور نے انہیں اس کام پرلگایا تھاان سے زیادہ قریب یاان سے زیادہ غیبی نظام دیکھنے اور بچھنے والا بھلا اور کون ہوگا۔ مگر یہ دحی لکھنے والے بھی مرتد ہو گئے۔

یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام کرتے کرتے آ دمی کسی ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ وہاں کوئی ایسی بات چیش آ جاتی ہے جس سے تمیں سال چالیس سال کام کرنے کے بعد بھی کام سے پیچھے ہٹ جائے گا۔

کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست کام کوئیں سمجھا جس پر استقامت ہو جاتی ' تو عرض یہ ہے کہ ہرکام کرنے والے کو کام پر بھیرت ہو کہ میں ڈاتی طور پر اس کام کوئیوت والا کام اور حق جمعت ہوں۔ یہ چیز کام کرنے والے کو آگے بڑھائے گی درنہ کوئی چیز پیش آئے گی تو یہ کام کو چیوڑ دے گا' مہروزہ چیوڑ دے گا۔ کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے گام کام کرنے والے کی وجہ سے ہور ہے تھے۔ ایک آ دمی مطلب یہ ہے کہ سارے گام کام کرنے والے کی وجہ سے ہور ہے تھے۔ ایک آ دمی سے اختلاف ہواتو کام بی چیوڑ ویا' اختلاف ہوگا انظامی لائن جی ہم چیوڑ بیٹھیں سے اختلاف ہواتو کام بی چیوڑ ویا' اختلاف ہوگا انظامی لائن جی ہم چیوڑ بیٹھیں سے اختلاف ہواتو کام بی چیوڑ ویا' اختلاف ہوگا انظامی لائن جی ہم چیوڑ بیٹھیں مخورہ اور سروزہ اپنی ذاتی ضرورت سمجھ کے اور سراتھی اپنی ڈاتی ضرورت سمجھ کرکر سے اور ہرامتی کواس پر لائے'

میں آو پوچھتا ہوں کہ بھائی بیکام تم کیوں کررہے ہواس کام کے کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ویکھو جی اگر صرف آئی بات ہے کہ مجھے جنت مل جائے اب مان لو جنت مل بھی گئی او رجنت میں داخل بھی ہوگیالیکن سوال تو اس بات کا ہے کہ انسانیت جوجہنم کی طرف جارہی ہے اس کا کیا ہوگا۔

میرے دوستو بزرگو!اس میں کوئی شک تہیں کہ انفرادی اعمال تو ہرایک کوکرنے بیں کیونکہ بیہ ہماری ضرورت ہے کیکن انفرادی اعمال میں

توت'

120

مقبوليت اور

حقيقت

وہ دعوت کی ذمہ داری پورا کے بغیر نہیں آیا کرتی۔ دعوت پرامت کولا نا اور ہرامتی کے اندراس کی ذمہ داری کا شعور پیدا کرتا ہے۔

تواب جوقر بانیوں پر چلے گا رب العزت کی طرف سے اس کا انتخاب ہوگا یہ کا اللہ کا ہے کوئی کسی کونہ آگے بڑھا سکتا ہے نہ چیچے ہٹا سکتا ہے۔ ہاں اس کے ظاہری اسباب آتے ہیں تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے آئیں ہم اسباب سے جوڑ دیتے ہیں گہ یوں نہ ہوا ہوتا تو یوں ہو جاتا 'کیوں' کیا بات ہے کہ بیا ہے آپ کو گلوق کے ذریعے تبول کروانا جا ہتا ہے حالا نکہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے 'چر وہ قبولیت ساتویں آسان سے چھٹے آسان پر چھٹے سے یا نچویں پر یا نچویں سے چوشے۔ چوشے سے تیسرے تیسرے سے دوسرے دوسرے دوسرے سے اور پھر پہلے وہ تھے۔ چوشے سے تیسرے تیسرے سے دوسرے دوسرے دوستو' کام اللہ اس سے لیتے ہیں جو تقاضوں پرخود کھڑ ا ہوتا ہے۔

یہیں کہ کمی کے اصرار کرنے پریہ تیار ہو۔ میں توبار باریہ بات عرض کرتا ہوں کہ بھائی جمع کوکام سمجھاؤتا کہ جوکام کررہا ہے ہے تو خبر ہوکہ میں بیکام کیوں کررہا ہوں۔

میں نے اپنے حالات سنائے تو کسی تبلیغی آ دمی نے اس سے کہا کہ تم چار مہینے لگا لوتمہار سے سادے حالات دور ہوجا کیں گے۔ حضرت مولا تا یوسف صاحب نے فرمایا کہ کام میں گئے والوں کی تین قسمیں ہیں۔

ایک شم تو وہ ہے جو فرصت کی دجہ سے کام کرتے ہیں۔ ایک شم وہ ہے جوائے حالات اور پریشائی کی دجہ سے کام کررہے ہیں اور ایک شم وہ ہے جوائے آپ کو بدلنے کے لیے کام کررہے ہیں ان میں سے او پر والی جو دو تشمیں ہیں'ان دونوں تسموں کے لوگ بھی بھی کلے کی حقیقت کو یا بی نہیں سکتے'

تو ایک صاحب نے حضرت سے بوجھا کہ بیرحالات والے اور فرصت والے کون ہیں۔

تو حفرت نے فر مایا کہ ایک طبقہ بلنے میں وہ چل رہا ہے بہت بڑا طبقہ جس کوتھکیل کرنے والوں نے ترغیب دینے والوں نے یوں کہا کہ اگر تو جماعت میں چلا جائے تو تیری بیاریاں تیری پریٹانیاں تیرے قرضے تیرے مقدے سب حل ہو جا کیں گئے میں جگتم ہو جا کیں گے بس تو چار مہینے لگا لے اور ایک طبقہ وہ ہے جو فرصت لے کر آتا میں کے دی دی ون چالیس دن چار مہینہ اپنے کاروبار کے میزن کے اعتبار سے کہ چلوبارش میں کام کوئی ہے بیس چار دن لگا کیں یا قصل کا شت کری دی کا شنے تک وقت خالی ہے باس موسم میں ہمارا کاروبار مندا پڑجا تا ہے تو سوچا چار مہینے کیا کریں گے تو چلو غالی ہے باس موسم میں ہمارا کاروبار مندا پڑجا تا ہے تو سوچا چار مہینے کیا کریں گے تو چلو باتی ہے جا کہیں۔

ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس کام کوا ہے معمول میں داخل کیا ہوا ہے۔
فرماتے تھے یہ فرصت والے اور حالات والے یہ دونوں طبقے کام میں چلتے رہیں
گئ جب تک اس کام سے ان کے دنیا کے تقاضے پورے ہوتے رہے اگر ان لوگوں
کے ذاتی تقاضے اس کام سے پورے ہوتے رہے تب بھی یہ کام سے گئے اور اگر ان
کے تقاضے اس کام سے پورے نہ ہوئے تب بھی یہ کام سے گئے۔ اس لیے کہ یہ وہ طقبہ ہے جس کو مقصود پرنہیں اٹھایا گیا موجود پر اٹھایا گیا موجود پر اٹھایا گیا موجود پر اٹھایا گیا ہے۔

کہ جو جماعت میں جائے گااس کی کھیتیوں میں برکت ہوجائے گی۔
انہیں میرے دوستو ہم اپنے مجمع کو ہرگز دنیاوی وعدوں اور دنیا کے مسائل کے
حل ہونے کی بنیاد پر نداٹھا کیں۔ورندا کی طبقہ اس وقت وہ ہے جواس پر چل رہا ہے
ان کوعقیدت ہے اس کام ہے۔

دیکھومیرے دوستوعقیدت اور ہوتی ہے اور بھیرت ادر ہوتی ہے۔ عقیدت کے معاطے ٹیل میں ایک بات عام ہے۔ وہ یہ کہ معاطے ٹیل میں ایک بات عرض کروں جوامت کے اندرا یک بات عام ہے۔ وہ یہ کہ کسی کوئی بزرگ سے عقیدت ہے ان کے پاس آتے جاتے رہان کے پاس جاکر ایٹ مسائل رکھتے رہے جب دیکھا کہ ان سے تو کوئی مسئلہ کل ہوتا ہی نہیں تو ان کو جھوڑ کر پھر کسی دوسرے بزرگ کے پاس جلے گئے۔

میرے پاس ایک صاحب نے خطاکھا کہ جب میں بہت پر بیٹان تھا تو میں اپنے حالات ایک بزرگ کو سائے انہوں نے کہا کہتم تہجد میں اٹھ کر دعا مانگو تو میں نے تہجد میں اٹھ نے کی کوشش کی لیکن میں تہجد میں اٹھ نہ سکا پھر میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میں تہجد میں اٹھ نہیں سکتا تو انہوں نے کہا کہ تم جماعت میں چلے جاؤوہاں تہہیں تہجد میں ضرورکوئی اٹھائے گا تو میں جماعت میں گیا سہ روزہ میں تو وہاں امیرصاحب نے اٹھایا تہجد میں اٹھ کراپ مسائل کو اللہ سے روروکڑ مانگا تو اب تک میراوہ کام ہوائی نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے۔ میں نے اسے یہ جواب لکھا کہ بھائی اس کی وجہ ہے کہ تو اب لکھا کہ بھائی اس کی وجہ ہے کہ تو اب کھا کہ بھائی اس کی وجہ ہے کہ تو اب کھا کہ بھائی اس کی وجہ ہے کہ تو اب کھا کہ بھائی اس کی وجہ ہے کہ تو اپنے دنیاوی تقاضے بوواکر نے کے لیے جماعت میں گیا تھا۔

میرے دوستو بات تو ذراسخت ہے لیکن حقیقت سے کہ ایک تو اللہ کے یہاں ذرہ برابر بھی شرک نہیں چانا ساراعمل اللہ کے لیے ہواگر ایک المح بھی عمل کا کوئی حصہ اللہ کے غیر کے لیے ہوائد کے یہاں سے سارا کا ساراا خلاص سے کیا ہوائیمل ذرا

یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں ا تناعمل قبول ہوجائے جتناعمل اخلاص والا تھا اور جتنے میں اخلاص نہیں ہے وہ قبول نہ ہوئیہ بات نہیں ہے بلکہ عمل کے نکڑے نہیں ہوتے کہ اخلاص والا الگ اور اغراض والا الگ الگ کر دیا جائے ۔ اگر عمل کے ذریب میں بھی شرک بعنی اغراض ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے پورا کا پورا مردود ہوجائے گا۔ اخلاص کی ادنی سطح یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہواور عمل کے وعدے کا پورا پورا پورا پورا بورا یہ میں ہوگا اللہ اسلم یہ ہوگا ہوگا ہے۔

اس لیے میر نے دستوآج تو نیت کرلو کے میں اپنی محنت کے میدان کو بدلنا ہے۔
اپنی محنت کے درخ کو بدل کر انبیاء والے کام کو اپنا کام بنانا ہے اور
اللہ تعالی کے خزانوں ہے ایک ایک امٹی کو جوڑنا ہے اور
خوداللہ کے خزانوں ہے جڑنا ہے
اس لیے اب نیت کرو چارچار مہینے کی ۔اس کام کو سکھنے کے لیے اور زندگی جراس
کام کو کرنے کے لیے۔

## دد گشت

گشت کاعمل اس کام میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح رہتا ہے۔ اگریمل صحیح ہوگا'
تب تو یہ تبول ہوگا لیعنی دعوت قبول ہوگی دعوت قبول ہوگی تو دعا قبول ہوگی دعا قبول ہوگی اگر دعوت گی تو ہدایت اترے گی اور اگر گشت قبول نہیں ہوا تو دعوت قبول نہیں ہوگی اگر دعوت قبول نہیں ہوگی تو ہدایت آسانوں سے قبول نہیں ہوگی تو ہدایت آسانوں سے منہیں اترے گی۔ اس لیے مقصد کوسا منے رکھ کراسے کرنا ہے۔

## دد گشت کا مقصر

اس کا مقصدیہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے اور سارے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے حالات کے مسائل کاحل '

''اپ اوامر کو حفرت محمر کے طریقے پر پورا کرنے میں رکھا ہے۔''
یہ دونوں چیزیں ہاری زندگی میں آجا کیں 'اس کے لیے یہ محنت شرط ہے۔ای
عالی محنت کو بستی کے مسلمان کرنے والے بن جا کیں 'اس پر آ مادہ کرنے کے لیے
گشت کر کے مسجد میں جمع کرنا ہے۔ یہ ہے گشت کا مقصد کہ بستی کا ہر مسلمان اپ یقین
گشت کر کے مسجد میں جمع کرنا ہے۔ یہ ہے گشت کا مقصد کہ بستی کا ہر مسلمان اپ یقین
کی تبدیلی کے لیے کلے کی دعوت دیتے ہوئے کلے کی محنت کرنے والا بن جائے۔
اعلان کو کی بستی کا بااثر آ دمی یا امام صاحب کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ وہ ہم
سے کہیں تو ہماراسائٹی کردے۔

گشت کا مقصد ُ ضرورت ٔ اصول ٔ آ داب اور قیمت بتائی جائے۔ جولوگ گشت کرنے کے لیے تیار ہوں تو انہیں اچھی طرح اصول اور گشت کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے۔

### گشت کے اصول:

- ا۔ گشت کے دوران اپنے دل میں خوب اس بات کا یقین جمانے کی کوشش کریں کہ ہمارے تمام مسائل کا تعلق براہ راست اللہ جل شانہ کی ذات عالی ہے۔ بازار میں پھیلی ہوئی چیز دل سے ہمارا کوئی مسئلہ کل ہونے والانہیں ہے۔
- ۲۔ چیزوں کی طرف اگر ہمارا دل پھر گیا تو پھر ہم جن کے پاس جارہے ہیں ان کا دل ان چیزوں کے باس جارہے ہیں ان کا دل

### جه نمبرکی محنت از آن که که از آن که از

٣- چيزول پرنگاه نه پرك دهيان نه جائے۔

۳۔ چیز دل پرنگاہ پڑجائے تو ہم انہیں مٹی ہی ہم جھیں کیوں کہ ٹی سے بن ہیں اور پھر مٹی ہوجا کیں گی۔

۵۔ نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔

٢۔ الله كاذكركرتے موتے چلنا ہے۔

۷- برز خ لینی قبر کا داخله هار سے سامنے ہو۔

۸\_ امیرکی اطاعت کریں۔

9 .. والهي مين استغفار كرتے ہوئے آتا ہے۔

۱۰۔ اس طرح ان اصولوں کے غذا کر ہے کے بعد گشت کرنے کے آ داب سمجھا کیں۔

### گشت کے آداب:

ا۔ مل جل کر چلنا ہے۔

۲۔ ایک ہی آ دمی بات کرے۔

٣۔ گشت کرنے آ ٹھودس آ دمی جا کیں۔

س۔ مسجد کے قریب مکانوں پرگشت کر میں مکان نہ ہوتو بازار میں کرلیں۔

۵۔ جماعت میں زیادہ آ دمی ایسے جا کیں جوگشت میں اصولوں کی بابندی کرلیں۔

۲ نے آ دمی زیادہ تیار ہوجا کمیں تو ان کو سمجھا بجھا کر مسجد میں روک دیں تین چار
 آ دمی چا ہیں تو ساتھ لے لیس۔

ے۔ جس سے ملاقات کریں اس سے بیہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ آلا الله الله مُحَمَّد وَسُولُ اللهِ كااقرادكيا ہے۔ ہمارايقين ہے كہ الله يالنه والے ہیں نفع ونقصان عزت وذلت اللہ كے اتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ

جهنمركي محنت دوله؟ کے حکم پر اور حضور کے طریقے پر زندگی گزاریں مے تو اللہ راضی ہوکر ہاری زندگی بنادیں محےسب کی زندگی اللہ ماک سے حکم سے مطابق حضور کے طریقے برآ جائے اس کے لیے بھائی مجد میں کچھ فکری یات ہورہی ہے۔

٨۔ كامياب عده بات كرنے والا جو مختصر بات كركة ومى كونفد مجد مل بھيج دے۔

9۔ جولوگ نمازادا کر چکے ہوں توانہیں بھی مسجد میں بھیج ویں۔

ا۔ ضرورت ہوتو اگلی نما زکومجد میں جانے کاعنوان بنالیں۔

"اب جارجماعتيں بنائی جائيں"

اس طرح کام تمجمانے کے بعدایک جماعت دعا ما تک کرفٹ سے لیے بستی میں

مبجد میں ایک یا دو ساتھی اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کر دعاوذ کر میں

ایک با دوسائھی مسجد میں آنے والوں کا استقبال کریں ضرورت ہوتو وضو کرا کرنماز ادا

ا یک ساتھی زندگی کا مقصد سمجھانے میں سب کونماز تک مشغول رکھے۔ "اس کام میں اگراہے آ ب کواصول سکھنے کامختاج نہ سمجھا گیااور اگر اصولوں کے مطابق کام نہ ہوا تو'' سخت فتنوں کا خطرہ ہے۔'

یون مھنے گشت ہو۔ نماز سے سات آٹھ منٹ پہلے گشت کر کے مسجد میں آ جائیں۔ جمیراولی کے ساتھ تماز میں شریک ہوں۔ جس ساتھی کے بارے میں مشورہ ہو جائے وہ مجمع کو سمجھائے کہ اللہ یاک کی ذات تعالیٰ ہے تعلق قائم ہوا تو دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا اور اگر اللہ یاک کی ذات عالی ہے تعلق قائم نہ ہواتو دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہوگا جیسے اس میں چھنمبر کا مذاکرہ کیا ہے۔ اس طرز پرنمبر کا مقصد اس کا نفع اس کی قیمت اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے۔ ساوہ انداز میں بات ہو۔ اس سے انشاء اللہ مجمع کی سمجھ میں کام آئے گا اور اس کی ضرورت مجمع میں محسوس کرے گا اور اس کی ضرورت مجمع میں مسیم سکتے ہیں۔

ہمارے ساتھی بھی مذاکرے میں اہتمام سے جم کر بیٹھیں۔ متوجہ ہوکر مختاج بن کر سنیں جو بات کہی جارہی ہے دل سے کہیں کہ بھی حق ہے ایسا کہنے سے دل میں ایمان کی لہریں آٹھیں گی اور کمل کا جذبہ ہے گا۔

تین چلوں کی بات جم کررکھی جائے۔ نقذ نام کھیں جا کیں۔

اس کے بعد چلوں کے لیے وقت لکھا جائے اور

پھر جتنے وقت کے لیے تیار ہو قبول کر لیا جائے۔مطالبہ اور تھکیل سے ہاری زعوت کامغز بنتا ہے۔

اگرمطالبہ اور تفکیل پرجم کر محنت نہ ہوئی تو پھر کام کی بات رہ جائے گی اور قربانی وجود ،

میں نہ آئے گی تو کام کی جان نکل جائیگی ۔ وعوت دینے والا تفکیل کرے ایک آدی کھڑے ہوکرنام کھے۔ نام کھنے والاستقل تقریر شروع نہ کردے ۔ ایک دو جملے بطور ترغیب کہ سکتا ہے پھر آپس میں ایک دوسرے کو آبادہ کرنے کو کہا جائے فکر کے ساتھ اپنے قریب جہنے والوں کو تیار کیا جائے ۔ عذر کا دل جوئی اور ترغیب کے ساتھ حل بتایا جائے ۔ انبیاء اور صحابہ سے قصول کی طرف اشارہ کہ میں اور پھر آ مادہ کریں آخر میں مقامی جائے ۔ انبیاء اور صحابہ سے قصول کی طرف اشارہ کہ میں اور پھر آ مادہ کریں آخر میں مقامی کام شروع کی کام کرنے کے لیے مجدوار جماعت بنائی جائے اور ان سے مقامی کام شروع کرایا جائے ۔ نداکر سے میں انبیاء میں ماللام اور صحابہ سے کے ساتھ اللہ یاک نے جو مدد فرمائی ہائے ۔ نداکر سے میں انبیاء میں ماللام اور صحابہ سے ساتھ اللہ یاک نے جو مدد فرمائی ہائی جائے ۔ نداکر سے میں انبیاء میں حالات حاضرہ کی با تیں نہ کی جائیں ۔ امت

میں جوایمانی اعمالی اخلاقی کمزوریاں آچکی بیں ان کے تذکرے کرنے ہے بہتر ہے کہ
اصل خوبیوں کی طرف بیغی جوبات پیدا ہونی چاہیاں کی طرف متوجہ کیا جائے۔
اصل کام کی شکلیں۔ دعوت گشت تعلیم تشکیل دغیرہ ہے۔ مشورہ کی ضرورت ہو
تو مناسب ساتھیوں کوالگ کر کے مشورہ کرلیا جائے ایسانہ ہومشورہ کرنے والوں کاکسی
موقع برعمومی اعمال سے جوڑنہ رہے۔

سیکام بہت نازگ ہے حضور کے ایک محنت فرمائی اس محنت سے سارے انسانوں کی ساری زندگی کے کھانے کمانے بیاہ شادی میل ملاقات عبادات معاملات وغیرہ کے طریقے میں کمل تبدیلیاں ہے کیں '

توآب نے خودال محنت کے طریقے بتلائے ہوں گے

ہمیں بھی ہے کام اس کو تانہیں آتا اور ابھی حقیقی کام شروع بھی نہیں ہوا ہے۔ کام اس ون شروع ہوگا جب ایمان ویقین اللہ کی محبت اللہ کے دھیان آخرت کی فکر اللہ کے خوف و تفقوے سے بھر ہے ہوئے لوگ حضور کے عالی اخلاق سے مزین ہو کر اللہ کی رضا کے جذبے سے مخور ہو کر اللہ کی رضا کے جذبے سے مخور ہو کر اللہ کی رضا کے جذبے ہو کہ کام کی برکتیں نظر آرہی ہیں۔ وہ کام شروع ہونے سے پہلے کی برکتیں بیں۔ جسے حضور کی ولا دت سے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہوا تھا 'کین اصل کام اور اصل ہیں۔ جسے حضور کی ولا دت سے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہوا تھا 'کین اصل کام اور اصل بیں۔ جسے حضور کی ولا دت سے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہوا تھا 'کین اصل کام اور اصل کی کہ کام کرنے والے تیار ہوجا کیں۔ اللہ پاک کام ان سے لے گا اور ہوایت بھیلانے کا ذریعہ کرنے والے تیار ہوجا کیں۔ اللہ پاک کام ان سے لے گا اور ہوایت بھیلانے کا ذریعہ ان کو بنائے گا 'جن کی ایٹ دیگی دورت کے مطابق بدلے گی 'جن کی زندگی ہیں تبدیلی نہ ان کو بنائے گا 'جن کی اللہ پاک ان سے دعورت کے مطابق بدلے گی 'جن کی زندگی ہیں تبدیلی نہ آئے گی اللہ پاک ان سے دعورت کا کام نہ کیں گا ان ہے۔

اس کام میں اگر اپ آپ کو اصول سکھنے کامحتاج نہ سمجھا گیا اور اصولوں کے مطابق کام نہ ہوا تو سخت فتنوں کا خطرہ ہے۔

جهنسركي محت و في المراكب و في ا

حضور نے جب باہر ملک میں کام شروع کرنے کا ارادہ بنایا تو پہلے تمام صحابہ کو تین میں دن تک ترغیب دی اور پھر فر مایا کہ جس طرز پریہاں کام ہوا ہے بالکل اس طرز پریہاں کام ہوا ہے بالکل اس طرز پریہاں کام ہوا ہے۔

اس کام کی نوعیت بہی ہے مقام زبان معاشرت موسم وغیرہ کے اعتبارے اس کام کی نوعیت بہی ہے مقام زبان معاشرت موسم وغیرہ کے اعتبارے اس کام کی بچ اوراصولوں کوسیکھنے اوران پر قائم رہنے کے لیے اس فضا میں آ نااور بار بار (بنگلے والی معید دبل) آئے رہناانتہائی ضروری ہے۔

دولعلم،،

میفنائل کی تعلیم ایک خاص طرح کی تعلیم ہاس تعلیم سے احتساب کو برد حانا ہے اس تعلیم کا مقصد تعلیم کی مشق سے امت کا لیقین اسباب سے نکل کر اللہ کے ادامر کی طرف پھر جائے۔

### تعلیم کے اصول:

ا۔ تعلیم میں دھیان عظمت محبت ادب اور توجہ کے ساتھ بیٹھنے کی محنت کی جائے۔

۲۔ سہاراندلگایاجائے۔

س۔ باوضو بیٹھنے کی کوشش کی جائے۔

س طبیعت کے بہانوں کی وجہ ہے تعلیم کے دوران نہاٹھا جائے۔

۵۔ بات نہ کی جائے۔

اگراس طرح بیٹھوتو فرشتے اس مجلس کواپے پروں سے ڈھا تک لیس سے۔اہل مجلس میں طاعت کا مادہ بیدا ہوگا۔عظمت کی مثق سے حدیث پاک کا وہ نور دل میں آئے گاجس سے یقین والے عمل کی ہدایت ملتی ہے۔ بیٹھتے ہی اصول آ داب اور مقصد کی طرف متوجہ کیا جائے۔

تعلیم کے آ داب:

اس تعلیم کے تین اجزاء ہیں ' ا۔ قرآن کے حلقے ۲۔ فضائل کی تعلیم ۳۔ فضائل کے نداکر ہے

### تعلیم کے طقے:

- ا۔ فضائل قرآن مجید پڑھ کرتھوڑی دیر کلام پاک کی ان صورتوں کی تجوید کی مشق کی جائے جو مو آنماز میں پڑھی جاتی ہیں۔
- ۲۔ التحیات دعائے قنوت درود شریف دعائے ماثورہ وغیرہ کا ندا کرہ تھے اجتماعی تعلیم میں نہ ہو۔انفرادی سکھنے۔سکھانے میں ان کوچے کرایا جائے۔
  - س۔ اللہ پاک تو فق دے تو ہر کتاب میں سے تین چار صفحے پڑھے جا کمیں۔
    - ا الم المرابث كوتين تين بارهم تهم كريدها جائے۔
- ۵۔ تعلیم میں اپنی طرف سے تقریر نہ ہو۔ حضرت شیخ الحدیث محمد ذکر ٹیا کی فضائل ۔
  اعمال حصہ اول اور دوم بعنی فضائل صدقات میہ کتابیں ہیں جن کو اجماعی تعلیم
  میں پڑھنا اور سنانا ہے اور تنہا ئیوں میں بیٹھ کر بھی ان کو پڑھنا ہے۔

کتابوں کے بعد چھ نمبر کاندا کرہ ہو۔ ساتھیوں سے چھ نمبر کی محنت بتلا کرانہیں بھی ان کی حقیقت حاصل ہواس کے لیے اب نمبروں کی محنت کرنے پرلگایا جائے۔ جب تعلیم شروع کی جائے تواہی میں سے دوساتھی کو تعلیم گشت کے لیے بھیج دیا جائے۔ پندرہ بیس منٹ بعدوہ آ جا نمیں تو دوسر سے ساتھی چلے جا کیں۔ اس طرح بستی کو تعلیم پندرہ بیس منٹ بعدوہ آ جا نمیں تو دوسر سے ساتھی چلے جا کیں۔ اس طرح بستی کو تعلیم

میں شریک کرنے کی کوشش ہوتی رہے۔ ہاہر نگلنے کے زمانے میں روزانہ سے اور بعد ظہر دونوں وقت تعلیم دو تین تھنٹے کی جائے اوراپنے مقام پر روزانہ ای تزغیب سے ایک گھنٹہ تعلیم ہو۔

اس طرح' اس تعلیم کو ہار بار سننے اور بار بار سنانے بھرتعلیم کے علاوہ کے وقت میں ان فضائل پرغور کرنے' اور جوتعلیم میں سنا ہے' اسے بازار' گھر اور باہر کے ہرشعبہ کے ماحول میں لے جاتا اور اس کے یقین کی طرف بلانا اور جس وقت جس ممل کے ماحول میں لے جاتا اور اس کے یقین کی طرف بلانا اور جس وقت جس ممل کے کرنے کا وقت آئے' اس ممل سے میلے فضائل کی مشق کرنا۔

اب تعلیم کرانے والے کی اپنے اندر کی فکر اور کوشش یہ ہوکہ سب سے پہلے خود اپنی ذات کا اور سارے اسباب سے اعمال کی طرف منتقل ہوجائے۔

لعلیم کی محنت: ہر عمل سے پہلے اعمال پر جواللہ کے دعدے ہیں ان دعدوں کا لیعنی فضائل کا پہلے مذاکرہ کرلیں بیاصل میں تعلیم کی محنت ہے۔اس محنت کے کرنے سے تعلیم کا مقصد پوراہوگا۔

## الله كراسة ميں جانے والوں كومدايت

آ فابنورانی ہے اس کے اندرنور ہے دواہے اس نور کے ساتھ چکرلگا تا ہے تو دنیا جس نور بھیلتا ہے۔ اگر بجائے نورانی ہونے کے دو طلمتی (کالا) ہوتا 'اوراس جس نور کے بجائے اندھر اہوتا تو وہ دنیا جس اندھر ابھیلانے کا ذریعہ بنتا۔ آپ لوگ اپنے گھر چھوڑ کرنکل رہے ہیں 'اور قریب ودور کی دنیا جس بھریں گے۔ اگر آپ جس نور ہوگا تو آپ کے ذریعے نور بھیلے گا اور اگر آپ کے اندرظلمت ہوگی تو وی ظلمت بھیلے

گی۔اس کے آپ لوگوں کوکوشش کرنی ہے کہ آپ کے اندرنور ہواور آپ خودنورانی بین ۔ کسی انسان کی ذات میں نور نہیں ہے۔ نور والی چیز وں سے نور انسان کے اندر آتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کونور والے اعمال اختیار کرنے ہیں تا کہ آپ لوگوں کے اندرنور آجائے اور آپ لوگوں کے ذریعہ نور سے نے اور آپ لوگوں کے ذریعہ نور سے نے اور الے اعمال وہ محمد کی بچانا ہے تا کہ ظلمت نہ جھلے اور ظلمت سے جا کی فرید نہ بنے۔ نور والے اعمال وہ محمد کی اعمال ہیں جواللہ کی رضا کے لیے کیے جا کیں ان اعمال کو آئی کش ت سے اور لگا تاریک و کی سے کہ آپ ان اعمال کو آئی کش ت سے اور لگا تاریک و کی سے کہ آپ ان کے نور افی رنگ میں رنگے جا کیں۔

### وه نورانی اعمال به بین:

- ا۔ اخلاص کے ساتھ ایمان اور یقین حاصل کرنے کی دعوت جوانبیاء کیہم السلام کی خاص میراث اور اللہ گی تھوت کے ساتھ سب سے بڑی خیرخوا ہی ہے۔
  - ۲۔ نمازاور جمله عبادات جس میں ذکر دعاواستغفارسب شامل ہیں۔
- ۔ علم میں مشغولیت خاص کروہ علم جس میں انسانوں کے اعمال وافعال کے دنیا اور آخرت میں ظاہر ہونے والے نتائج کابیان ہو۔
- ا یکھافلاق جو حفرت محد کے افلاق تھاور جن کی آپ نے تعلیم دی تھی جن کا فلا صحاور جان کی آپ نے تعلیم دی تھی جن کا فلا صداور حاصل ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت اور اس کے ساتھ ایجا برتاؤ۔

یہ ہیں وہ نورانی اعمال جن کولگا تاراور کشرت ہے کرنے کی وجہ نور بیدا ہوتا ہے اور زندگی بنی ہے۔ آپ لوگوں کو انہیں اعمال میں مشغول رہتے ہوئے بھرنا ہے۔ یا در محسی آپ صرف اپنے گھر والوں اور اپنے خاص ماحول کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نفس اور شیطان اور بری عادتوں کو چھوڑ کر نہیں جارہے ہیں میتنوں دشمن ہرقدم پراوردن

رات آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بینوں چیزیں آپ کوان اعمال کی طرف بھینچیں کی جن سے آپ میں ظلمت آئے اور آپ خدا سے دوراوراس کی رضا سے محروم ہوں۔ آپ ان دشمنوں کے شرسے صرف اس طرح نے سکتے ہیں کہ اس بات کا پوراا ہمام کریں کہ سونے کے چھ گھنٹوں کے علاوہ دن اور رات کے تمام اوقات میں اپنے آپ کوان نورانی اعمال میں مشغول رکھیں۔

ا۔ یاآ بایمان کی اور ایمان والے اعمال کی دعوت دے دے ہوں۔

۲\_ یا نمازاورذ کروتلاوت وغیره کسی عبادت مین مشغول موں۔

٣- ياسكيخ سكماني من لكي بول-

س- یاکوئی خدمت والا کام انجام دے دہے ہوں۔

نفس اور شیطان کے شرسے بچنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ آپ کا وقت ان کا مول سے فارغ اور خالی نہ ہو۔

پھر میہ اعمال بھی نور حاصل کرنے کا ذریعہ ای صورت میں بنیں گے جب کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے تواب پر نگاہ رکھتے ہوئے کیے جا کیں اگر ضدانخوانت نیت خالص نہ رہی تو بھی اعمال جہنم میں تھینچ کر لے جا کیں گے۔
حضرت ابو ہر بر ہ کی مشہور صدیث ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت میں سب سے پہلے تین آ دمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنم میں سب سے پہلے آئی کو پھو نکا جائے گا ان میں ایک وہ عالم دین اور عالم قر آن ہوگا جو عمر بحر قر آن موگا جو عمر بحر قر آن خوب دل کے خوب دولت مند تی ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں خوب دل خوب دولت سے نواز اتھا اور وہ اللہ کی دی ہوگی دولت کی کے کاموں میں خوب دل کو خوب دولت سے شہید ہوا ہوگا جو جہاد کے میدان میں وشمنوں کی کھول کر فرج کرتا تھا اور تیسر اقتص ایک شہید ہوگا جو جہاد کے میدان میں وشمنوں کی تھوار سے شہید ہوا ہوگا لیکن ان تینوں آ دمیوں نے یہا تھال دنیا میں ناموری شہرت اور عن سے مصل کرنے کے لیے کیے تھے۔اس لیمان کی پکڑ کا سب بن گئے۔

سوچوتو بیہ حدیث کسی قد رکرزہ براندام کر دینے والی ہے۔ حضرت ابو ہریں اور ان پر حدیث کوروایت فرماتے تو بھی بھی مارے خوف سے ان کی چیخ نکل جاتی اور ان پر بہوٹی کا دورہ پڑجا تا تھا اور ایک دفعہ جب ایک تابعی نے بیر حدیث حضرت ابو ہریں اُن کے سے من کر حضرت معاویے کے سامنے قل کی تو حضرت امیر معاویے اُنارو نے کہ لوگوں کو ان کی جان کا خطرہ ہوگیا۔ بہت دیر کے بعدان کی حالت ٹھیک ہوئی۔

بہر حال نورانی اعمال نور بیدا کرنے کا ذریعہ ای صورت، میں ہو سکتے ہے جب کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے لیے کیے جائیں اس لیے آپ کو ایک طرف ایک اللہ کی رضا ہے گئیں اعمال میں مشغول رکھنے میں اور دوسری طرف ایک طرف اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ نیت سیجے رہے۔ جب کمی بندے کو اچھے اعمال سے شیطان ہٹا نہیں سکتا تو اس کی نیت میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس سے اپنے آپ کو بیجانا ہے۔

یں بتا چکا ہوں کہ اس نکلنے کے زمانے میں بس چاروں کا موں میں اپ آ پو مشنول رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان ویقین کی اور ایمان والے اعمال کی دعوت ۔ اس دعوت کے لیے عموی گشت ہوں گئے خصوصی گشت ہوں گے۔ جن کے اصول وآ داب گشت کے لیے نکلتے وقت بتلائے جا کیں گے۔ ان کو دھیان سے سنا جائے پھر جب آ پ دعوت کے لیے گلیوں اور بازاروں میں نکلیل گے تو شیطان آ پ کو دہاں کے نقثوں کی طرف متوجہ کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے دعا کرنی چا ہے کو دہاں کے نقشوں کی طرف متوجہ کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے دعا کرنی چا ہے کہ اے اللہ شیطان وفس کے شرسے بچا لے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی تو فیق دے پورے گشت میں اس کا اہتمام رہے کہ بس اللہ کے جمال اور جلال پر اور اس کی صفات عالیہ پر نظر رہے۔ نگا ہیں نیچی رہیں اور اپنا مقصد نگاہ کے سامنے رہے۔ اس کی صفات عالیہ پر نظر رہے۔ نگا ہیں نیچی رہیں اور اپنا مقصد نگاہ کے سامنے رہے۔ جس طرح جب کسی مریض کو اسپتال لے کرجاتے ہیں تو خود مریض اور اس کے سامنی

جہ نمبر کی معنت جو آب جو آب جو آب جو ان کے تقاف کو دیجی جو آب کے اسپتال کی عالیشان عمارتوں اور وہاں کے نقشوں کو دیجی سے نہیں دیکھتے بلکہ ان کے سامنے بس مریض کاعلاج ہوتا ہے۔

خصوصی گشت میں اگر دیکھا جائے کہ وہ صاحب جن سے آپ ملنے گئے ہیں۔
اس وقت توجہ سے بات سننے کے لیے تیار ہیں ہے تو مناسب طریقے سے جلدی بات ختم کر کے ان کے باس سے اٹھ جانا جا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی چا ہے اور اگر دیکھا جائے کہ وہ صاحب متوجہ ہے تو پھر پوری بات ان کے سامنے رکھی جائے اور وقت فارغ کرنے کے لیے بھی کہا جائے۔خصوصی گشت میں جب دین اکابر کی وقت فارغ کرنے کے لیے بھی کہا جائے۔خصوصی گشت میں جب دین اکابر کی فحمت میں حاضری ہوتو ان سے صرف دعا کی درخواست کی جائے اور ان کی توجہ ویکھی جائے تو کام کا کچھذ کر کردیا جائے۔

دوسراضروری کام بھی اس وقت نہ ہواس میں نوافل پڑھیں قر آن کی تلاوت کریں مشہیع يرمين الله كى بندے كى خدمت كريں -جس طرح نمازيس آ دى يا قيام ميں ہوتا ہے یا رکوع میں ہوتا ہے یا سجدے میں یا قعدہ میں ای طرح اللہ کے رائے میں نکلنے کے بعد آ دی یا دعوت میں لگا ہو یا تعلیم میں لگا ہو یا ذکر وعبادت میں یا اللہ کی سی محلوق کی خدمت میں بیچار کام اتنے کیے جائیں کہ یہی عادت اور مزاج بن جائے۔ بیچاروں کام اجماعی بھی کیے جائیں گے اور انفرادی بھی کیے جائیں گے۔ اجماعی سےمرادوہ ہے جو جماعت کے مشورے سے طے ہو جیسے: خصوصی گشت اور عموی گشت میں دعوت اور -جماعت کی تعلیم کے وقت میں تعلیم اور جماعت کے ساتھ فرض نماز اور جماعتی تقسیم کار کے مطابق کھانے وغیرہ کے انظامات کے تحت دوڑ دھوی۔ بیسب اعمال اجماعی میں ۔انفرادی دعوت انفرادی تعلیم انفرادی عبادت انفرادی خدمت وہ ہوگی جو جماعت کے مشورے کے علاوہ کوئی مخص اپنے اس خالی وقت میں کریے جس میں کوئی اجماعی کام نہ ہو۔مثلاً دو پہر کے وقت کھانے کے بعدظہر تک کوئی اجماع عمل نہ ہوتو ہر مخص کو اختیار ہے کہاس میں آرام کرے۔اب اگر کوئی اللہ کا بندہ اینے اس وقت میں آرام کرنے کے بچائے کمی شخص کے پاس جا کر دعوت وا بمان کی با تنس کرے یا کسی اللہ کے بندے کو دعایا دکرائے یا اس کی نماز سے کو کرائے یا مجد کے سی کونے میں کھڑا ہو کرنوافل یر سے یا کسی سائقی کی کوئی خدمت کرنے لگے توبیسب صور تیں انفرادی اعمال کی ہونگی۔ بہر حال اللہ کے رائے میں نکلنے کے زمانے میں بیرجا رکام اصل مقصد کے طور پر کیے جائیں اور حاجت بشری کے علاوہ اپنے سارے وقت کوانہی کامون میں مشغول رکھاجائے تب ان کے ذریعہ زندگی میں نور آئے گااور پھر انشاء اللہ وہ نور فائدہ مند ہوگا اور تھلےگا۔ان جار کاموں کے علاوہ جار کام ضرورت کے طور پر کیے جائیں گے اور صرف بفذرضرورت ہی کیے جائیں سے وہ جارکام یہ ہیں۔

- ا۔ کھانا پینا
- ٢\_ پيڻاب يافانه
- ۳ سونا نهانا اور دهونا
- ۳۔ ضرورت کی بات چیت کرنا

ہیر وقتی ضرور تیں ہیں ان کوبس اتنا ہی وقت دیا جائے جنٹنی ضرورت ہو سونے کے لیے دن رات میں بس چھ کھنٹے کافی ہیں۔

چار با تیں وہ ہیں جن سے پورے اہتمام سے بچنا ہے۔

- ا۔ ممسی سے سوال نہ کرنا بلکہ کسی کے سامنے اپنی کوئی ضرورت بتانا سے بھی ایک طرح کا سوال ہے۔
- 1۔ اشراف ہے بھی بچاجائے اشراف یہ ہے کہ زبان سے تو سوال نہ کریں لیکن دل میں کسی بندے سے کھے حاصل ہونے کی امید ہو مول بجائے زبان کے دل سے سوال ہوا۔
- س۔ اسراف ہے بھی بچا جائے۔ اسراف بیانی نفنول خرج ہر حال میں نقصان وہ ہے لیکن اللہ کے رائے میں نقصان کے نتیج اپنے حق میں بھی ہے۔ بہت برے ہوتے ہیں اور دوسر ہے ساتھیوں کے حق میں بھی۔
- س۔ بغیراجازت کی ساتھی کی بھی کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ بعض اوقات دوسرے آدی کواس سے بروی تکلیف پہنچتی ہے اور شریعت میں سے بالکل حرام ہے۔ ہاں اجازت لے کراستعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بس بیضروری ضروری با تنیں جن کی پابندی اس راستے میں نگلنے والے کے لیے ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے جو بیس کھنٹے ان پابند یوں کے ساتھ گذرنے جا بیس ۔ مضروری ہے۔ آپ لوگوں کے جو بیس کھنٹے ان پابند یوں کے ساتھ گذرنے جا بیس اور اللہ کی مخلوق میں ان اعمال کے بدی کرتے ہوئے آپ اللہ کی زمین میں اور اللہ کی مخلوق میں

پھریں اوراپے لیے اور پوری امت کے لیے اور عام انسانوں کے لیے اللہ سے مجابت مانسانوں کے لیے اللہ سے مجابت مانسس بہی آپ کاعمل اور آپ کا وظیفہ ہوگا اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ باک ہرگز آپ کو مروم نہیں رکھےگا۔

# تقوی کسے کہتے ہیں؟

آج کل اس دنیاش چیز وں کو حاصل کرنے کے لیے براہ راست چیز ول پر محنت کرنے کارواج ہے۔ کھیت والے کھیت میں اللہ حاصل کرنے کے لیے کھیت پر ہی محنت کرتے ہیں تجارت اور سودا کری والے اور کارخانوں والے بس دکانوں اور کارخانوں بر محنت کرتے ہیں۔ مہی محنت آج کل عام ہے۔

دومراراستہ یہ ہے کہ محنت و مجاہدہ کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کیا جائے اور پھر اللہ پاکے۔
پاک انعام کے طور پراپ فزانہ فیب سے چیزیں نعیب فرمائے اور برکت فرمائے۔
قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اور 'جواللہ کا تقویٰ اختیار کرے تو اللہ پاک اس کے واسطے رائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔''

اور فرمایا گیا ہے کہ ''اور جوتقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کرےگا۔''

اورایک دوسرے موقع پر فر مایا گیاہے ''اوراگران لوگوں میں ایمان اور تقویٰ کی صفات ہوں' تو ہم ان پرز مین' آسان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔' ان تینوں آیتوں میں تقوے پر جو کچھ دعدہ فر مایا گیا ہے اس کا تعلق ای دنیا سے ہوادر میہ بات کہ تقویٰ کیا ہے۔ اس کی تفصیل اس آیت سے معلوم ہوگی اس آیت میں تقوے کی ساری شرطیں بیان کردی گئی ہیں۔

یکی کا معیار بہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کرویا مغرب کی طرف کرو بلکہ
اصل نیکی ان کی ہے جواللہ کی نگاہ میں نیک ہوں اور وہ ایمان رکھتے ہوں اللہ پراور
فرشتوں پراوراللہ کی کتاب پراوراس کے نبیوں پراور آخرت کے دن پراورا پنامال اس
کی چاہت کے باوجودالل قرابت اور قبیموں مسکینوں کو اور (ضرورت مند) مسافر کو
اور سائلوں کو اور غلاموں کو آزاد کی ولانے کے لیے خرج کرتے ہوں اور ساتھ ہی فرمایا
اور نماز قائم کرے اور زکو قادا کرے اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب عہد کریں
اور مبراور برداشت سے کام لینے والے تنگی اور تکلیف میں اور ٹابت قدم رہے والے
جنگ کے وقت کی بندے ہیں سیچاور تقوی والے 'اس آیت سے معلوم ہوا کہ کی
کے متق ہونے کے لیے چند با تیس ضروری ہیں۔

ا۔ ایک ایمان' باللہ' مین اس حقیقت کا پورایقین کہ سب کھاللہ کی ذات ہے بنآ اور ہوتا' اس لیے بس اس کے راضی اور ہوتا' اس لیے بس اس کے راضی کرنے کی فکر کرنی جا ہے اور اس کے لیے مرنا مُنا جا ہے۔

1۔ دوسرے ایمان باالیوم لاخریعی۔ اس حقیقت کا یقین کہ بیزندگی اصل زندگی اس نزدگی اس زندگی اور دوسرا ، نہیں ہے بلکہ اس زندگی وی ہے بیرا ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی اور دوسرا ، عالم ہے اوراصل زندگی وی ہے بیہ چندروزہ زندگی بس اس کی تیاری کے لیے ہے اورانسانوں کی کامیا بی اور تا کامی کا دار و مدارای ہمیشہ والی زندگی کی کامیا بی اور تا کامی ہیں ہے۔ اور تا کامی ہرہے۔

س۔ تیسراایمان بالملائکہ یعنی۔ اس بات کا یقین کہ بیعالم جن ظاہری اسباب سے چلنا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل ان اسباب سے نہیں چل رہا ہے ' بلکہ اللہ باک فرشتوں کے باطنی نظام کے ذریعہ سے سارے ظاہری نظام کو چلار ہے ہیں مثلاً ہمیں نظر آتا ہے کہ بارش بادلوں سے اور ہواؤں سے ہوتی ہے اور زمین ک

چیزیں بارش کے پانی سے اگئی ہیں۔ فرشتوں برایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہماس بات کا یقین کریں کہ اللہ پاک بیسارے کام دراصل فرشتوں سے کرارہے ہیں گویا ان ظاہری اسباب کے پیچھے فرشتوں کا نظر نہ آنے والا نظام ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی ذات اور اس کا حکم اور اس کی مشیت ہے۔

سم۔ چوتھے ایمان بالکتاب والمین لیعن: اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں اوراس کے بھیجے ہوئے نبیوں کے بارے میں یقین کہ حقیقی علم وہی ہے جواللہ کی کتابوں میں ہے ہوئے نبیوں کے در یعے انسانوں کو ملا ہے۔ اس کے سواجو کچھ ہے وہ غیر حقیق ہے اور جونبیوں کے ذریعے انسانوں کی فلاح اور کا میابی کا راستہ وہی ہے جواللہ کے نبیوں نے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں نے بتایا ہے۔ اگر دنیا جو اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں نے بتایا ہے۔ اگر دنیا کھر کے فلاسنز دانشمند عقلندلوگ اور لیڈراس کے خلاف کہتے ہیں اور سوچے ہیں کو غلط ہے اور ان کا جہل ہے۔

یہ چار با تیں ایمان ویفین کی لائن کی تھیں یعنی متقی ہونے کی پہلی شرط سے بتلائی گئی ہے کہان جاریا توں کے بارے میں یفین صحیح ہو۔

دوسری شرط بینی ایمان ویقین کی در تی کے ساتھ مالیات کو بھی اس بقین کے مطابق بنا تیں۔ مال کی طبعی چا ہت اور اس سے دلچیں اور محبت کے با وجو دا پنا کما یا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبیوں اور کتابوں کی تعلیم کے مطابق اپنے ماحول کے مفرورت مندوں پرخرج کریں تیمیوں مسکینوں پرخرج کریں تیمیوں مسکینوں پرخرج کریں تیمیوں مسکینوں پرخرج کریں تیمیوں کا بندو بست کریں ضرورت مندوں اور سائل کو دیں۔ علاموں کے آزاد کرانے پرخرج کریں غرض اپنی کمائیاں دوسروں پرلگا ئیں اور اس علاموں کے آزاد کرانے پرخرج کریں غرض اپنی کمائیاں دوسروں پرلگا ئیں اور اس سے دوسروں کو آزام اور نفع پہنچا ئیں۔

جه نمبرکی محنت از فرای از وای از وای

اس کے بعد تیسری شرط تعقوی کی میر بتائی گئی ہے کہ نماز قائم کریں جس کا مطلب میہ ہے کہ نماز قائم کریں جس کا مطلب میہ ہے کہ پورے اہتمام سے اچھی نماز اوا کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی شرط میہ بتائی گئی کہ زکو ہ بھی اہتمام سے اوا کریں۔

آخر میں اخلا قیات کی در سی کی شرط بتائی گئی ہے بینی ان میں وفائے عہد ہو وہ اپنی ذمہ دار بول کو بوری طرح ادا کریں ادر شکیوں ادر تنکیفوں میں اور جنگ اور قربانیوں کے میدانوں میں صبر ادر برداشت سے کام لینے دالے ہوں حالات کیے ہی خالف ہوں گران کے یاؤں میں لغزش نہ آئے۔

اس سب کے بعد فر مایا گیا ہے کہ میں اللہ کے سے بندے ہیں اور میں لوگ متقی ہیں۔

اللہ یا کی طرف سے لفوی پر جو العامات اس دنیا ہی ہوئے ہیں اور می بندوں کے مسئلے جو مل کے جانے ہیں۔ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔اکٹر تو ایسا ہوتا ہے کہ کہ متن بندے کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی اللہ پاک نے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالا اور اس نے وہی چیز ہدیہ پیش کردی نیہ بہت عام اور متعارف طریقہ ہے۔ کہ میں دالا اور اس ہے کہ ضرورت پیش آئی اور اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے سے اپنے فضل سے اس کو مل فرما دیا مثلاً ایک بندہ بیارا ہوا اسے بیاری کی تکلیف شروع ہوئی

اس نے اللہ سے شفاء کی دعاء کی اللہ یا ک نے بغیر حکیم ڈاکٹر اور دوا کے شفاء عطا فر ما دی ہے تھی کی بندے کی ضرورت کے بارے میں اللہ یا ک اپنے کسی دوسرے بندے کو بخواب میں بھی اطلاع فرماتے ہیں۔حسن بن صفیات ایک بزرگ ہیں ان کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اوران کے دوساتھی علم حدیث اور دین کی طلب میں نکلے آیک شہر میں قیام کیا جوتھوڑ ابہت اینے پاس تھا سب ختم ہو گیا اس کے بعد جب فاقوں يرفاقے آنے لگے تو انہوں نے طے كيا ہم ايى حالت ميں ہيں كہ ہمارے ليے سوال جائزے مشورے سے ملے ہوا کہ حسن بن صفیان جائیں اور کسی سے پچھ ما تگ کر لائس ۔ یہ بیجارے نکے لیکن انہیں شرم آئی کہ می مخلوق سے سوال کریں تنہائی کا گوشہ تلاش كيا اورصلوٰ ة الحاجه يره حكر الله سے دعاكى اور واپس آ كئے اور ساتھيوں سے كہا كه میں تو کسی سے سوال نہیں کر سکا میں نے بھی وعا کی ہے اورتم لوگ بھی بس اللہ سے دعا کرو۔اس شہر کے گورنر نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مخص اس کوآ سان کی طرف سے ورے غمے کے انداز میں یکارر ہا ہے۔ نگاہ اٹھا کردیکھا تو نظر آیا کہ ایک شخص غصے میں مجرا ہوا ہے اور نیز ہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ نیزے کا رخ مورنر کی طرف کر کے ڈانٹ کر کہدرہائے حسن بن صفیان اوران کے ساتھیوں کی خبر لے بل اس کے کدان بیجاروں کا خاتمہ ہوجائے۔خواب ہی میں بیجی اشارہ ملا کہ وہ شہر ہی کی کسی مسجد میں ہیں۔ گورزنے اٹھتے ہی شہر میں ان کی تلاش شروع کرائی اور جب حکومت کے بعض کارکنوں نے ان لوگوں کو تلاش کرلیا اور یالیا اور گورنر کی طرف سے چھے دینا ران کو بہنچائے اوران سے کہا کہ گورٹرصاحب آب سے ملنا جائے ہیں تو یا اللہ کے بندے عاموشی کے ساتھ غائب ہو گئے تا کہ لوگوں بران کا داز نہ کھلے تو اللہ پاک اپنے متق بندوں کے مسئلے بھی اس طرح بھی حل کرتا ہے اور سب سے زیادہ مشہور وا تعد تو مشہور صحابی حضرت مقدادگا ہے جو صدیث کی کتابوں میں درج ہے۔جن کوضر ورت پڑنے

پرایک چوہے نے ستر ہ دینار بل سے ایک ایک کر کے نکال کر دیئے تھے تو بھی ایسے غیر معمولی اور جیرت انگیز طریقے سے بھی متی بندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ اللہ کے فضل کے طریقے بیٹیار ہیں۔اللہ کے سواان کو کوئی نہیں جانتا۔

اب دنیا میں صرف مال اور چیز ول پر محنت کا روائ ہے۔ تقوی پیدا کر کے اور اللہ پاک سے صحیح تعلق قائم کر کے اللہ پاک کے نفل وکرم سے لینے کا راستہ لوگ بالکل بحول گئے ہیں۔ حالا نکہ بہی راستہ ہے جس کی وعا ہر نماز کی ہر رکعت میں کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں ''سور و فاتح'' پڑھی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس یقین کو تازہ کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک'' رب العالمین'' ہے۔ وہی سب کا پروردگا رہے۔ وہ رضن ہے۔ دنیا کے علاوہ عالم آخرت کا مالک بھی وہی ہے اور اس کی ذات وصفات سے اور اس کی ربوبیت اور رحمت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بس اس کی عبادت ہو اور اس سے دعا ہو۔ یہی صراط متنقم ہے۔ جو انبیاء شہداء صالحین اور صدیقین کا راستہ ہے۔

- حفرت نوح علیہ السلام نے اپ وشمنوں کی بے پناہ اکثریت کے مقابلے میں جوکا میا بی حاصل کی اس دائے سے حاصل کی۔
- حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کامیا بی نمرود کی حکومت کے مقابلے میں حاصل ہوئی۔
  ہوئی۔ اسی رائے ہے حاصل ہوئی۔
- عفرت موی علیه السلام اوران کی قوم کوفرعون اوراس کی فوج کے مقابلے میں جو کامیا بی حاصل ہوئی وہ ای "اِیّاک نَعْبُدُ وَ اِیّاک نَسْتَعِیْنُ " کے رائے ہے حاصل ہوئی۔

حفرت محد كصابر كاراسته مى يى تعاراى داست كى بدايت كى دعابر نمازكى بر مع راى طرح كى جاتى ب-"إلهدن الصِراطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِراطَ الَّذِيْنَ كِعنت مِن جه نعبر کی محت بیری بر الم منطق بر عکی بیری بر بری بر بر بر حال الله پاک الله علیه مند علیه مند مند بر الم منطق بر عکیه مند بر مال الله پاک سیر مال الله پاک سیر مال الله پاک سیر مال بندول کا راسته یکی سارے نبیول رسولول اور ان کی راه پر چلنے والے سب مقبول بندول کا راسته یکی عادراس کے برعس جولوگ الله کی ہدایت سے محروم بیل اور جن پر خدا کا خضب ہے ان کا راستہ یہ ہے کہ وولوگ الله کی ذات وصفات کے یقین اور استعانت سے بالکل ب پرواه اور بفکر ہو کر صرف مال اور کا نتاتی اسباب پرمخت کرتے ہیں۔

"الله کی مدد " آج بھی جو کوئی الله کی وه مدد جا ہے جو حضور کی اور صحاب کی گئی ہے تو ده ان والے انتمال اور ان جیسی قربانی اور محنت کے راستے پر پڑ جائے۔ وہ الله کی مدد کو از تا ہوا خودا نی آئے ہے۔ وہ الله کی مدد کو از تا ہوا خودا نی آئے ہے۔ وہ الله کی مدد کو از تا ہوا خودا نی آئے ہے۔ وہ الله کی مدد کو از تا ہوا خودا نی آئے ہے۔ دو الله کی مدد کو از تا ہوا خودا نی آئے ہے۔ در کھے گا۔

"دوعوت کا مقصد ": مسلمانوں میں حضور والے اعمال کی رسم اور شکل موجود ہے۔ اس میں تبلیغی جدوجہد کا مقصد رہے کہ ان میں اعمال کی روح اور حقیقت آجائے۔ ان میں اعمال کے خضراعضاء موجود ہیں۔ تبلیغ کا مقصد رہے کہ ان میں چوہیں کھنٹے کے سادے اعمال اپنی سیح تر تیب کے ساتھ آجا کیں۔ رہے چینبرجن پر تبلیغ میں زور دیا جاتا ہے اور جن پر محنت کرائی جاتی ہے۔ ان کا مقصد رہے کہ مسلمان سیح تر تیب کے ساتھ حضور والے اعمال پرآجا کیں۔

"معنت کے دومیدان ہیں":

ا۔ زمین اورزمین سے بیدا ہونے والی چیزوں پر محنت۔

۲- ایمان اورایمان والے اعمال برمحنت \_

مہلی محنت کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے لیکن ایسانہیں ملتا کہ محنت کرنے والے اس پرخوش اور مطمئن ہوں۔

دوسری محنت کابدلہ دنیا اور آخرت میں اللہ پاک بھر پوردیں گے۔

یہاں جو کچھنظر آتا ہے وہ بہت ناقص ہے۔ بیجاری آئکھ کا حال یہ ہے کہ وہ ہر چیزی صرف شکل تو د کھے سکتی ہے گرحقیقت کونہیں دکھے یاتی کسی جسمانی چیزی صرف او پر سے نظر آنے والی سطح اور شکل کو د مکھ سکتی ہے اس کی روح کونہیں د مکھ سکتی حدیہ ہے كه خوداييز آپ كونبيس د مكيمكتي الله كاغيبي نظام جونظرنبيس آتا وه لا كھول كروڑوں كنها زیادہ پھیلا ہوا ہے پھر آ نکھنہ کسی چیز کااول و کھے یاتی ہے اورنہ آخر کا حال و کھے سکتی ہے۔آج دنیامیں جو کھے ہور ہاہے اور جوتر قیال نظر آرہی ہیں۔ وہ چیزوں پر محنت کا تتجدے۔انبیاءلیہم السلام کاراستہ 'روح'' پر محنت اور روحانی ترقی کاراستہ تھا۔وہ اللہ کی رضا والے اعمال بر محنت کر کے اور قربانیاں دے کر اللہ کی طاقت ہے اپنے مسئلے حل کراتے تھے۔فرعون کے باس فوج تھی۔لشکر تھااور ہرشم کی مادی طابقت تھی۔موی علیہ السلام نے بی اسرائیل کوبس روح کی ترقی والے اور اللہ کی رضا والے اعمال کے ليے تياركيا۔ان سے فرمايا! كەا مىرى قوم اورتم نے ايمان والا راستدا ختياركيا ہے تو بھراللہ تعالیٰ براعتما داور بھر دسہ کر داور پورے ایمان ویقین ادراعتما دے ساتھ اس لیے مد د ما تکوجس مراللندیاک نے فرعون کو ہلاک کر کے دکھلایا۔

## " كا تناتى نقش*ي*"

تمام انبیاء کیم السلام اپ زمانے میں کی نہ کی نقشے کے مقابلے میں آئے اور بتایا کہ کامیابی کا اس نقشے سے بالکل تعلق نہیں ہے کامیابی کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہے۔ اگر عمل ٹھیک ہوں گے تو اللہ یاک چھوٹے نقشوں میں بھی کامیاب کردیں گے اور اگر عمل خراب ہوں گے تو اللہ پاک بڑے سے بڑے نقشے کو تو ڈکر ناکام کردیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے اس نقشے میں عمل ٹھیک کرو۔ ہر نبی نے رائج الوقت نقشے کے مقابلے میں محنت کی اور حضور تمام اکثریت نبی نے رائج الوقت نقشے کے مقابلے میں محنت کی اور حضور تمام اکثریت کی

حکومت ٔ مال وزراعت کے نقشے کے مقابلے پر تشریف لائے۔ آپ کی محنت ان نقشوں سے نہیں چکی آپ کی محنت مجا**ہدوں اور قربانیوں سے چکی ہے۔** باطل تعیش کے نقتوں سے پھیلا ہے تو حق تکلیفیں اٹھانے سے پھیلا ہے۔ باطلِ ملک ومال سے چکتا ہے تو حق فقر وغربت کی مشقتوں ہے چکتا ہے۔ جتنے فتنے ملک و مال اور تعیش کی بنیاد برلائے جارہے ہیں۔ان کا توڑحق کے لیے فقر وغربت اور تکلیف برداشت كرنے ميں ہے۔اب اس كام كے ذريعه امت ميں مجامدہ اور قرباني كى استعدا ديدا كرنى ب\_اس كام كے ليے بروا خطرہ بي باس كونقشوں يرمنحصر كرديا جائے اس سے كام كى جان تكل جائے كى۔اس كام كى حفاظت اى من ہے كـ كام كرنے والےاس کام کے لیے تمام میسر نقثوں کو بھی قربان کرتے ہوئے مجاہدے والی شکلوں کو قائم ر کھیں اور کسی صورت میں بھی مجاہدے والی شکلیں ختم نہ ہونے دیں۔غربت میں اپنی محنت کو بردھایا جائے۔ پیدل جماعتیں چلائی جائیں ۔لوگ آئیں گے کہ یہ ہمارا بیب ر دین کے کام میں خرج کر لیجئے کھرنفوں کی قربانی دینی ہوگی۔ کہد و تحیئے گا کہ جناب يهاں اس كام ميں خرچ كرنے كاليج اور ياك طريقه وجذبه سكھاايا جاتا ہے آ ي خود الم موقعہ تلاش کر کے خرچ کردیجے گا۔ یہاں تو طریقہ سیکھ لیجیے۔اس کام کو بروصانے کے لے رواجی طریقے" اخبار اشتہار کریس وغیرہ اور رواجی الفاظ سے بھی بورے طور پر یر ہیز کی ضرورت ہے۔ یہ کام سارا غیررواجی ہے۔ رواجی طریقے سے رواج کوتقویت منج كى اس كام كونبيل \_ اصل كام كى شكل دعوت كشت تعليم تشكيل وغيره بيل \_ مشورے کی ضرورت ہوتو مناسب دوستوں کوالگ کر کے مشورہ کرلیا جائے۔ابیانہ ہو كمشور كرنے والول كاكسي موقع برغموم عمل سے جوڑ ندر ہے۔حضور والے اعمال كے بغير مھى بھى دنياوآ خرت ميں كاميا بي نصيب نہيں ہوسكتی جا ہے كائناتی اسباب كتنے بى ہاتھ لگ جائيں بلكه كائناتى اسباب حكومت ُ تجارت ُ زراعت وغيره ميں جب تك حضورٌ والے اعمال کی روح نه آ جائے۔ پیراسباب مردود ہیں اور جوانسان خالق

کا نتات اور اصول کا نتات حضور کو جانے اور مانے بغیر کا نتات کی چیزوں میں کھتا ہے۔ انہیں مال ودولت تو مل سکتاہے گرسکون ہے۔ انہیں مال ودولت تو مل سکتاہے گرسکون وثحو بیت ہرگز ہرگز نہیں ل سکتی فود کا نتات کی بقاصرف ای وقت تک ہے جب تک اس کا نتات میں حضور کے اعمال موجود ہیں۔ جب ان کے اعمال میں سے کوئی بھی ممل ننات میں حضور کے اعمال موجود ہیں۔ جب ان کے اعمال میں سے کوئی بھی مل نتات میں حضور کے اعمال موجود ہیں۔ جب ان کے اعمال میں سے کوئی بھی اعمال نبوت کا جموعہ ہوادرا سے تمام کا نتاتی اعمال کو چھوڑ کر بلکہ ان سے دور ہوکر محبود میں اداکر نے کا تھم ہے اور نماز میں کا نتاتی اعمال تو چھوڑ کر بلکہ ان سے دور ہوکر محبود میں اداکر نے کا تھم ہے اور نماز میں کا نتاتی اعمال تو چھوڑ کر بلکہ ان سے دور ہوکر محبود میں اداکر نے کا تھم ہے اور نماز میں کا نتاتی اعمال تو جار دویا گیا ہے اور اور کا نتات کی مناح تو اور ایمال نوت کیا ہے اور اعمال نبوت کی ساتھ ہوسکتا مسلسل مشق کراتا ہے کہ کا میا بی کا دار و مدار صرف اعمال نبوت کی ہے اور اعمال نبوت کی ساتھ ہوسکتا ہے دو مختی نہیں۔